قرآنی حروف مقطعات کے پچھ معجزانہ پہلو

حروف اعجاز

سيدمنتظر عباس نقوى

ناشر **صدف پبلی کیشنز اسلام آباد** 

نام كتاب : حروف اعجاز

مؤلف سيدمنتظرعباس نقوى

ناشر : صدف پېلیکیشنز اسلام آباد

56،سٹریٹ نمبر 96، 8/4-1،اسلام آباد

ای میل:sadaf.publications@gmail.com

كمپوزنگ : ميكسيما كمپوزنگ سينئر

موبائل: 0346-5927378

ىرىنىڭ : مىكسىما بىزىنىگ بىرلىس راولىنىدى

تعداداشاعت : ایک ہزار

تاریخ اشاعت : شعبان المعظم ۲۹ است 2008ء

باراشاعت : اول

ېرىي : 125

ملنے کے پتے اسلامک بک سینٹر (۱)

مكان نمبر G-6/2،12، گلى نمبر G-6/2،12 اسلام آباد

(۲) معصوم پبلیکیشنز بلتستان

منطحو کھا،سکر دوبلتستان ،maximahaider@yahoo.com

ISBN 978-969-8463-01-4



| صغخمبر      | عنوان                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Λ           | يە بىھى پڑھ كيجيئے                                            |
|             | حروف اعجازا                                                   |
| 11          | معجزات رسالت                                                  |
| Ir          | ا نبیائے سابق کے معجز وں کی نوعیت                             |
| 11          | آخری نبی کامعجزہ ہرزمانے کے لئے ہے                            |
| 10          | حضور ملق يبلم كاببلام عجزه : كردار نبوت                       |
| IT          | حضور منته يُنابِهم كا دوسرام عجزه: قرآن                       |
| ۲۳          | حضور منتَّ اللَّهِ كَا تَيْسِرامَ عِجْزِ هِ: تَوَارِثِ صِفَات |
| ro          | حضور ملته للبيم كا چوتهام هجزه: معجزات كي مطابقت              |
| ~~          | معجزوں کی باہمی مطابقت                                        |
| ۳r<br>      | نتیجهٔ کلام                                                   |
|             | حروف اعجاز ۲۰۰۰۰۰                                             |
| ro          | حروف مقطعات كامطالعه                                          |
| ro          | معجزهٔ قرآن کی ہمہ گیری                                       |
| ٣٩          | زنده معجزه                                                    |
| <b>7</b> /  | حروف إعجاز                                                    |
| <del></del> |                                                               |

|              | حر تروف الخار كي و الم |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغينبر       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cr           | حروف مقطعات به چنر بنیا دی معلویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7-4-         | مطالعه حروف مقطعات كاجواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 <b>~ 9</b> | مطالعة حروف کے خلاف ایک اور نقطهٔ نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | حروف اعجاز۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04           | حروف اعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ح وف اعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 <b>m</b>   | معجزة اعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44           | ڈاکٹر خلیفہ رشاد کی شخفیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΔI           | ایک اور انکشاف<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | قرآن مجیداور''۹۹'' کاعد د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳           | ''۱۹'' کا عدر د اور حروف مقطعات<br>د مسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳           | ''او'' کی معنویت<br>در سریر سرچه سیمته سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸           | ''99'' کے عدد پر شخقیق مزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14           | الْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۸           | الْورْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ΔΔ           | طستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>19</b>    | طس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>19</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9+           | ځم 0 غَسَقَ<br>••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ف اعجأز ﴾    |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| صغختبر       | عنوان                            |
| 9.           | كَهْيَعْصَ                       |
| 9+           | ظه                               |
| 9+           | يئش                              |
| 91           | ق                                |
| 91           | ప                                |
| 91           | صَ                               |
| ٩٣           | ربط اعداد كاخصوصى التزام         |
| ٩Y           | قر آن صامت اور قر آن ناطق کا ربط |
|              | حروف اعجاز۵                      |
| 91           | حروف مقطعات اورصراطِمتنقيم       |
| 99           | ضروری وضاحت                      |
| 1 • •        | حروف کی مکند ترتیب               |
| 1•1"         | دواور جملي                       |
| 1+14         | قرآن ڪيم کي رہنمائي              |
| I+Y          | سورة الحمد كى دعا                |
| 1 <b>•</b> A | سورة البقرو كاجواب دعا           |
| 1 • 9        | حروف مقطعات مين صراط متنقيم      |
| 111          | علی الفلیلا کاحق ہے دوطر فہ علق  |
|              |                                  |

\*\*\*\*

| (T)   | <u> حروف اعلی</u>                          |
|-------|--------------------------------------------|
| صغفير | عنوان                                      |
|       | حروف اعجاز۲                                |
| 110   | اعجاز كتابت                                |
| IIZ   | حروف کے انداز کتابت پر ایک نظر             |
| 119   | حروف حجی کی مکتو بی درجه بندی              |
| 119   | ا_الف                                      |
| 171   | ٣ _ باء، تاء، ثاءنون                       |
| 171   | ٣ جيم، جاء، خاء (ج، ح، خ)                  |
| irr   | سم دال، ذال، را، زاء، واوَ (د، ذ، ر، ز، و) |
| irr   | ۵_سین شین (س ش)                            |
| ITT   | ۲_صاد، ضاد (ص،ض)                           |
| IFF   | ٧- طاء، ظاء (ط، ظ)                         |
| ırm   | ٨ _ ئين ، غين (ع، غ)                       |
| ITT   | ٩_فاء، قاف(ف،ق)                            |
| ITT   | ۱۰ تا ۱۲ اـ کاف، لام،میم، باء (ک،ل،م، و)   |
| ITT   | <u> د ا</u> اس                             |
| irr   | حروف بحجى اورحروف مقطعات                   |
| ITY   | حروف مقطعات اوراسائے اہل بیت               |
| 172   | ایک دلچیپ اتفاق                            |
|       |                                            |

| ٠٠٠ ﴿ رُونِ الْجَارَ ﴾ | ······································       |
|------------------------|----------------------------------------------|
| صغینبر                 | عنوان                                        |
|                        | حروف اعجاز                                   |
| 100                    | اسم اعظم                                     |
| 11-1                   | حرف و بیان کی تا ثیر                         |
| ( <b>mr</b>            | اسم اعظم                                     |
| IPP                    | اسم اعظم کی موجود گی برقر آن کی گوا ہی       |
| ira                    | واقعہ کی وضاحت کے لئے ایک مثال               |
| 124                    | آ صف بن برخیا کاتھوڑ اساعلم                  |
| 174                    | بوری تناب کاللم                              |
| 179                    | حروف مقطعات اوراسم اعظم                      |
| 164                    | اسم اعظم اوراجابت دعامين ربط                 |
| 100                    | حل مشکلات کے لئے ایک درود خاص                |
| 10+                    | ضميمه نمبر 1 حروف مقطعات اور ۱۹ کاعد د       |
| 104                    | ضمیمہ نمبر 2 خلیفہ رشاد ہمختیق ہے گمرا ہی تک |

المراقع الم



#### یہ بھی پڑھ کیئے میہ میں پڑھ کیئے

یہ چند صفحات سے اید آپ ان کو پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں ، تو بسم اللہ ، لیکن سن کیجیئے کہ ان کو پیش کرتے ہوئے نہ کوئی فخر ہے نہ کی قسم کا دعویٰ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکتا ہوں کہ ان صفحات پر درج بہت می باتیں بہت سے لوگوں کے لئے نئی ہوں گی۔
ان چند صفحات کو دوالگ الگ موضوعات میں منقسم سمجھئے۔

پہلا حصہ جوحروف مقطعات کے چند اعجازی پہلوؤں کے تذکرے پر مشمل ہے درحقیقت راولپنڈی میں 1999ء پڑھے گئے ایک عشرہ محرم کی تلخیص ہے۔ (سلام ہے ان اوگول کو جنہوں نے بیرسب کچھ سنا بھی تھا اور برداشت بھی کیا تھا جا ہیں تو ان صفحات کے پڑھنے والے بھی خود کو اس سلام میں حصہ دار سمجھ لیں )۔

دوسرا جزؤ دوعدد ضمیموں پر مشتمل ہے۔ یہ ضمیمے بیسویں صدی کی ساتویں اور آٹھویں دہائی میں تیزی سے نامور ہونے والے اور پھراس سے زیادہ تیزی سے گوشئہ گنامی میں چلے جانے والے ڈاکٹر خلیفہ رشاد کے متعلق ہیں۔ بظاہر خلیفہ رشاد آج کی سیاست کی ایک مقبول اصطلاح کے مطابق Non Issue ہے۔ لیکن 2008ء کے اوائل میں بیاحساس ہوا کہ انٹرنیٹ کے حوالہ سے بالعموم اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ

میں بالخصوص خلیفہ رشاد کا حلقہ بگوش ایک بہت چھوٹا سا گروہ بڑی تند بی سے سرگرم عمل ہے اور ملا سیت کے پیش کردہ متشددانہ اسلام سے نالال مسلمانوں کو اپنے دام میں گرفتار کرنے کے لئے کوشال ہے۔ اُدھر، ادھوری معلومات کی بنا پر مشرق میں خصوصاً اردو، فاری اور عربی زبانوں میں، خلیفہ رشاد کا ذکر اس کی ابتدائی عبد کی تحقیقات کے حوالے سے ہے۔ جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی زبر گرانی تالیف کی گئی معرکة الآ راتفیر مفونہ میں سورہ آل عمران کی تفییر کے ابتدائی حصہ میں 'ال م ۔ کمپیوٹر کے ذریعہ حروف مقطعات کی تفییر' کے عنوان سے خلیفہ رشاد کی تحقیقات کو ایک تفصیلی مقالے کی صورت مقطعات کی تفییر' کے عنوان سے خلیفہ رشاد کی تحقیقات کو ایک تفصیلی مقالے کی صورت میں بیش کیا گیا ہے۔ میری محدود معلومات میں ڈاکٹر موصوف کے کام پر بیسب سے میں بیش کیا گیا ہے۔ میری محدود معلومات میں تا حال کھی گئی ہے۔

ابتدائی کارکردگی پرستائش تبصروں کے بعد، خلیفہ رشاد کی بعد کی کبی گئی غیر عقلی اور بے سروپا ہاتوں کی نہ کوئی تفصیل مشرق تک پنچی نہ اس پر کسی ذمہ دار شخصیت نے کوئی تبصرہ کیا۔ اور اگر یہ با تیں پہنچ بھی جاتیں تو ان میں اس قدر وزن نہیں تھا کہ ہمارے علائے کرام اس پر اپنا وقت ضائع کرتے۔ چونکہ مسائل ہم جیسوں کی سطح کے تھے اس لئے اس پر گفتگو بھی ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اصل ماخذ تک پہنچنے میں دیر لگائی۔ چنا نچھاس پر گفتگو بھی دیر سے ہوئی۔۔۔۔۔ یقینا ان مسائل پر میر سے عہد میں دیر لگائی۔ چنا نظر حضرات مجھ سے کہیں بہتر طریقہ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن میری تحرید کے صاحب نظر حضرات مجھ سے کہیں بہتر طریقہ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن میری تحرید کا شرف تو عطا کر دیجیئے۔۔

منتظرعباس نفتوي





حروف اعجاز .....ا

# معجزات رسالت

معاشرے میں موجود برائیوں اورخرابیوں کو دیکھے کر کوئی صاحب درد انسان اصلاح احوال کی تجاویز پیش کرے، تو باوجود اس کے کہ اس کی بیتجاویز، ایک پیغام ہدایت کی حثیت رکھتی ہیں، کیکن ہم اس دعوتِ اصلاح دینے والے کو زیادہ سے زیادہ ا کے مصلح بمفکر ، وانشمندیا ریفارمر کہیں گے، لیکن اگر و واپنی دعوت اصلاح کے ساتھ بیجھی کیے کہ وہ یہ جو کچھ کہدر ہاہے، یہاس کا ذاتی پیغام نہیں، بلکہ وہ اس پیغام کو پہنچانے کے لئے اللہ کی طرف سے مامور ہوا ہے، تو ایسا مدعی ،صرف ایک مصلح نہیں ، بلکہ وہ اللہ کی نمائندگی یا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔اور دعویٰ نبوت الی بات ہے کہ اگر مدعی حجوتا ہے اوراس کا دعویٰ غلط ہے تو خلق خدا کے لئے ،اس کا انکار کرنا ، یا کم از کم اے نہ مانالازم ہو جاتا ہے، اور اگر دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے، اور اہل دنیا تک پہنچے بھی گیا تو اللہ کی حجت تمام ہوگئ۔اب ہمارے لئے لازم ہے کہ اس دعوت پر لبیک کہیں۔ جب کسی دعوے کے ا نکار یا اقرار پرانسانیت کی دنیاوی اوراخروی نجات کا انحصار ہو جائے تو مخلوق کوحق پہنچتا ہے کہ وہ عدالت البی ہے تو قع کرے کہ وہ اپنے نمائندے کو پیغام کے ساتھ، کوئی ایسی دلیل دے کر بھیجے، کوئی غیر معمولی کیفیت ،کسی منفر د اور عجیب عمل کی قوت ، کہ جسے مدعی نبوت اپنے منجانب اللہ ہونے کے ثبوت میں پیش کرے، تو بیدلیل ایسی ہونی جاہئے کہ نہ اس کورد کرناممکن ہو، اور نہ اس کا جواب دیناممکن ہو۔قوتِ بشری اس عمل کو کر گزرنے

ح روف الحاز ﴾

#### انبیائے سابق کے معجزوں کی نوعیت

یوں تو ہرنبی صاحب معجز ہ ہوتا ہے لیکن ہر نبی کامعجز واس کے زمانے کے سب سے زیادہ ترقی یا فتہ علم منن یا ہنر کے میدان میں ہوتا ہے۔ تا کہ انسان کو ایک طرف نوع بشر کے امکانات کی حدیں بھی معلوم ہوں، دوسری طرف اس میدان میں وہ ایک ایس بات کا مشاہدہ کریں جوفن کے کامل ترین افراد کے امرکا نامت ہے بلند تر ہو۔ اس لئے کہ ایک عام آ دمی کے لئے تو کسی بھی صاحب فن کا مظاہرہ فن نا قابل عمل ہوتا ہے۔ایک غیر ماہر کے لئے تو ماہر کی مہارت کا ہر مظاہرہ ایک نہ سمجھ میں آنے والا اور ناممکن عمل ہوتا ہے۔اس کئے معجزہ وہی ہوگا جسے عام غیر ماہر افراد بشر ہی نہیں، بلکہ وہ جو ماہرین فن ہوں، وہ اعتراف کریں کہ ایسا ہونا انسان کی قدرت اور اختیار ہے باہر ہے۔حضرت موی علیطنا جس دور میں آئے وہ جادو اور سحر کا دور تھا۔ اس لئے ان کوعصا کامعجز ہ عطا ہوا۔ جسے دیکھ کر خود ساحروں نے تصدیق کی کہ ان کی تھینگی ہوئی رسیاں سانب بن جائیں تو یہ جادو ہے،لیکن موٹی علیقتہ کا عصا اگر اژ دھا بن جائے تو یہ قوت بشری ہے بالاتر بات ہے۔حضرت عیسیٰ علیاتی جب آئے تو طب کی ترقی کا دور تھا۔ صاحبان کمال بہت سے امراض کا علاج دریافت کر چکے تھے۔ چنانچے حضرت عیسی علیفلا کو بیاروں کو صحت یاب کرنے اور مُر دول کو زندہ کرنے کا معجز ہ عطا ہوا۔ اور یہ ممل عام لوگوں کے لئے حیرت کی بات تھا ہی ، جو اس عہد کے طبیب اور معالج تھے انہوں نے بھی شلیم کیا کہ

۔ 'رسال کی مصنوعہ میں مصنوعہ میں مصنوعہ میں مصنوعہ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیات کا کا ممال انسانی اختیار اور قوت سے باہر ہے۔

# آخری نی کامعجزہ ہرزمانے کے لئے ہے

جب دنیا میں آخری نبی حضرت محمصطفیٰ صلی الدعایہ وآلہ وہلم تشریف لاک تو ان کی نبوت انسانیت کے باقی ماندہ سفر میں انسان کی رہنمائی کرتی رہے۔ اور جب اس نبوت کو قیامت تک رہنا تھا تو پھراس نبوت کی دلیل ، لیعنی آخری نبی کے مجز ہے کو بھی قیامت تک رہنا تھا۔ اور برمجز ہے کی یہ شرط تو پہلے ہی بیان ہو چک کہ مجزہ صاحبانِ کمال کے نزدیک بھی نا قابل نہم اور نا قابل شرط تو پہلے ہی بیان ہو چک کہ مجزہ صاحبانِ کمال کے نزدیک بھی نا قابل نہم اور نا قابل الدیک الات تک موجود تھا، وہ تو تھا ہی ، لیکن الدیک اس آخری رسول کو ان تمام صاحبانِ کمال سے بھی اپنے مجزے کے سامنے باللہ کے اس آخری رسول کو ان تمام صاحبانِ کمال دکھا کیں گے۔ چنا نچے ایک طرف تو بھی کہ تھے ، دوسری کمال کہ اللہ کے اس آخری رسول کو ان تمام صاحبانِ کمال سے بھی اسے مجزے ہے ایک طرف تو کماری کے ماری کے ماری کے دوسری کو تا ہے جو ماضی کے تمام کمالات انسانی پر فوقیت رکھتے تھے ، دوسری طرف آپ نے وہ مجزے دکھی چھوڑے جو آج تک ، اور آج کے بعد آنے والے تمام طرف آپ نے وہ مجزے بھی چھوڑے جو آج تک ، اور آج کے بعد آنے والے تمام کمالات کے حداختیار سے بالاتر ہیں۔

وہ معجزے جو ظہورِ اسلام کے ابتدائی دور کے انسانوں کے براہِ راست مشاہدے کا جزؤ ہے ،اربابِ سیرت نے ان معجزوں کی تعداد جار ہزار سے دی ہزارتک بنائی ہے۔ان میں سے تمام معجزے دلیل نبوت مجھی تھے، حجت بھی تھے لیکن نبی کے بعد آنی ہے۔ان میں سے تمام معجز کے دلیل نبوت مجھی تھے، حجت بھی تھے لیکن نبی کے بعد آنے والا زمانہ، عقل وخرد کی ترتی کا زمانہ تھا، انسانی شعور کے ارتقاء کا زمانہ تھا، انسانی صدودعلم میں بے پناہ وسعت کا زمانہ تھا۔ چنا نچے، آخری نبی کو، ایک طرف تو ایمام عجز ہ پیش صدودعلم میں بے پناہ وسعت کا زمانہ تھا۔ چنا نچے، آخری نبی کو، ایک طرف تو ایمام عجز ہ پیش کرنے کی ضرورت تھی جو عقل و شعور کے کمال کا مظہر ہو، جو عقل و شعور کی لامحدودیت کا

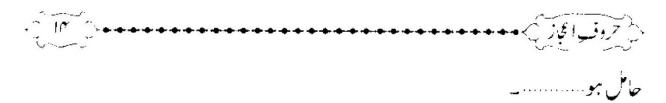

### حضور ملتي يُلِيم كابهلام عجزه: كردار نبوت

جناب محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلام مجزہ خود ان کا جامع اور کامل کردار تھا۔ آج دنیا کے کسی بھی صاحب نظر سے سوال کیجے کہ اگر اللہ نوع انسانی کی رہبری اور رہنمائی کے لئے ایک رسول بھیجنا چاہے، تو آپ کی نظر میں اسے کن صلاحیتوں اور صفات کا مالک ہونا چاہیئے۔ اس کے کردار میں کون کون می صفات موجود ہوں کہ وہ اپنے فرائض کو بخو بی ادا کر سکے۔ تو ہر انسان اپنے اپنے دائر کہ معلوبات کی روشی میں، اور اپنے اپنے معیارِ ہدایت ورہنمائی میں انسان اپنے اپنے خوائش کو بخو بی ادا کر سکے۔ تو ہر کسی ایک یا گئی خوبیوں کا تذکرہ کرے گا۔ حکمران کہیں گے کہ رسول کا طرزِ جہانبانی انتہائی بلند پایہ ہونا چاہیئے، صاحب سیف کہا گا کہ وہ مردمیدان ہو، عالم کہا گا کہ وہ علم وضل میں بکتا ہو، فلسفی کہا کہ اس کے اقوال وافکار عقل کے تمام معیاروں پر پورے اتریں، اخلاقیات کے علم ردار بہت ی شخصی صفات کی موجود گی کوشرط قرار دیں گے۔ اس

المالية المالي

طرح اللہ کے رسول سے کئے جانے والے، انسانی شعور اور بمثل کے تقاضوں کی ایک طویل فہرست دستیاب ہو جائے گی لیکن فہرست کی طوالت سے دل برداشتہ ہوئے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگول سے پوچھتے جائے۔ اور ہرشخص کی بیان َ مرد دعیفت رسالت مو وری کرتے جائے۔اس طرح جوفہرست صفات ہے گی وہ اس قدر عظیم الشان ہوگی ، اس میں ایسی ایسی متضاد صفات ہوں گی کہ کسی ایک فرد واحد میں ان تمام خصوصیات کا پایا جانا امر محال نظر آئے گا۔ اس مرحلے پر اس صفات و کمالات کی فہرست کے ساتھ اگر آ ب اللہ کے آخری رسول کی شخصیت کی طرف رجوع کریں ، تو آپ کو ایک جیران کن معجزے کا سامنا ہوگا کہ کا نئات میں ایک کرداراہیا بھی ہے جو دنیا تجرکے بنائے ہوئے اس معیار عظیم پرینہ صرف بیہ کہ بیرا اتر تا ہے بلکہ اس رسول کی شخصیت میں تمام مطلوبہ صفات، تمام مکنہ خوبیاں ہمارے بنائے ہوئے کسی بھی معیار سے بہت بلند ہیں۔ تاریجَ بدایت انسانی این بوری تاریخ میں کسی ایک بھی ایسے کردار کی نشاند ہی نہیں کرسکتی جوایتے عقید تمندوں کی بیان کردہ مبالغہ آمیز صفات کے ساتھ بھی ، جامعیت اور ہمہ جہتی کے اعتبار ہے آنخضرت کے مقابل آنا تو در کنار، نز دیک بھی قرار دی جا سکے۔

غرض انسان کی فکر نبوت کے لئے جس اعلیٰ ترین کردار کا تصور کرتی ہے، حضور کی شخصیت اس تصور سے بالاتر ہے۔ اور اس غیر معمولی خصوصیت کے ساتھ کہ انسان آئ تا تک کوئی پیندیدہ صفت، کوئی قابل تعریف خوبی، کوئی کردار کا حسین وجمیل پہلو دریافت نہیں کر سکا جواللہ کے اس رسول کی ذات گرای میں ، اپنی تمام رعنا ئیول کے ساتھ پہلے نہیں کر سکا جواللہ کے اس رسول کی ذات گرای میں ، اپنی تمام رعنا ئیول کے ساتھ پہلے سے موجود نہ ہو۔ اس جامعیت اور عظمت کا بیہ پہلو مزید جیرتوں سے دوجیار کر دیتا ہے جب بید حقیقت سامنے آئی ہے کہ اپنے ماضی کے مقابلے میں تو یہ کردار عظیم اور جامع تھا بھی ، اس کردار کے آجانے کے بعد ذیر ٹھ بزار سال گزر گئے ، اس طویل مستقبل میں بھی

مركرون اع الركاري معلم معلم المعلم المعلم

انسانیت کوئی ایسی خوبی دریافت نہیں کرسکی ، جو کردار رسالت میں پہلے ہے موجود نہ ہو۔ چنانچ چھنور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا اور لا زوال مجمز ہ آپ کا جامع اور کامل کردار ہے۔

## حضور ملتَّ اللَّم كا دوسرامعجزه: قر آ ن

اپنے کردار کے ساتھ حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے عقل انسانی کے سامنے اس کی توجہ اور تصدیق کے لئے جو دوسرام عجزہ پیش فرمایا، وہ اللہ کا نازل کردہ وہ کام تھا جو ایک کتاب کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔

اللہ نے انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لئے جینے بھی بادی بھیجے، وہ تمام کے تمام اللہ بی کے کلام کو گلوق تک پہنچاتے رہے۔ ان انبیاءً کی طویل فہرست میں ۱۳۳ وہ نبی سے جن پر اللہ کی طرف سے کتاب بھی نازل ہوئی ۔ لیکن ان ۱۳۱۳ انبیاء میں سے ۱۳۳ نبی وہ سے کہ جب اللہ کی کتاب بیش کرتے تو یہ گابت کرنے کے لئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب کے ساتھ کوئی معجزہ بھی بیش کرتے ۔ دوسر فظوں میں یوں کہتے کہ ۱۳۱۲ انبیاء بیش کی کتاب گاب کی ساتھ کوئی معجزہ بھی بیش کرتے ۔ دوسر فظوں میں اللہ کی کتاب گابت کیا ۱۳۱۲ انبیاء بیش کی کتاب گاب گاب کیا ایسان کی قوت جا کے ۔ صاحب کتاب نبی کوئی ایسا غیر معمولی کام کرے جے سرانجام دینا انسان کی قوت اور اختیار سے بالاتر ہو، اور پھر اپنے اس معجزے کی بنیاد پر بیشلیم کرائے کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے انسانیت کی بدایت کے لئے مقرر نہوا ہے، اور جب لوگ اسے فرستادہ خدا تنایم کر لیں تو وہ اگر کئی کلام کوالہ کے گو انسانیت اس کو خدا کا کلام شاہم کر لیے ورنہ وہ کلام، یا وہ کتاب خود اپنے اندرکوئی ایسی دلیل نہیں رکھتی تھی کہ اسے خود کو کو کام مشلیم کر لیے ، ورنہ وہ کلام، یا وہ کتاب خود اپنے اندرکوئی ایسی دلیل نہیں رکھتی تھی کہ اسے خود کو کو کام خود کتاب اللہی ہے جوخود کو خود کو کام کیا کہ کلام سے کہتو تا اور کتاب اللہی ہے جوخود کو خود کو کتاب اللہی ہے جوخود کو خود کتاب اللہی ہے جوخود کو کام کیا کہ کتاب اللہی ہے جوخود کو خود کتاب اللہی ہے جوخود کو کام کیا کہ کتاب اللہ کا کام مشلیم کر لیا جائے ۔ لیکن دوسری طرف، قرآن وہ واحد کتاب اللہی ہے جوخود کو

کتابِ خدا ٹابت کرنے کے لئے کسی دلیل، کسی معجزے کی مختاج نبیں ہے۔ یہ کتاب خود معجز و ہے، خود اپنی صدافت کی دلیل ہے۔

جس وفت قرآن نازل ہوا،اس وفت اہل عرب کواپنے بیان اور زبان پر بڑا نازتھا۔ وہ خود کوعرب کہتے ، یعنی بو لنے والا ، باقی تمام دنیا ان کے نز دیک عجم تھی ، گونگی تھی ، قوت گویائی ہے محروم تھی۔ وہ اپن فصاحتِ کلام کو بے مثل سمجھتے ، اپنے طرزِ <sup>\*</sup> فقتگو کو لا جواب قرار دیتے .....اس مرحلے برقر آن آیا، ان ہی زبان دان عربول کی زبان میں،ان بی کی لغت میں .... ....قرآن جانی پیجانی عربی میں بات کررہا تھا،کیکن اس میں کوئی عجیب بات تھی کہ زبان کے بارے میں انتہائی حساس عرب چونک الحصے، پہلے حیا ہا کہ نظر انداز کر دیں رئیکن اس کلام میں عجیب بات تھی ، کہ خواہش اور کوشش کے باوجود اسے نظر انداز کرناممکن نہ تھا۔ انہوں نے اس کلام کوئ کرسب سے پہلے وہی کہا جوا کثر نه سمجھ میں آنے والی بات کے لئے کہا جاتا ہے کہ بیتو دیوانے کی بڑے، بید کلام مجنون ہے۔ دیوانے کی ہے سرویا بات اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پر توجہ دی جائے ، اس پرغور کیا جائے ،لیکن قرآن تو عجیب کلام تھا کہ اینے اوپر سے توجہ بٹنے ہی نہیں دیتا تھا۔ نہ سننے کی خواہش کے باوجود کان اس کی طرف کیے رہتے، ذہن میں الفاظ گونجتے ر ہتے .....عقل نے کہا اس کلام کا ربط دیکھو، اس کی معنویت دیکھو، اس کانشلسل دیکھو، اس کا حسن دیکھو، اس کا اثر دیکھو، اسے تو دیوانے کی بر کہنا خود دیوانہ پن ہے۔۔۔۔۔ پھریہ کیا ہے؟ انہیں شاعری کے غیرمعمولی اثرات کا انداز ہ تھا،سوچا ہونہ ہو، بیشاعری ہے۔لیکن شاعری تو ان کا روز کا ذریعہ اظہارتھی،عربوں سے زیادہ شاعری کوکون سمجھتا تھا، شاعری میں تو انہیں کمال حاصل تھا، چنانچہ شاعری کی ہرسطح اور ہرانداز کو جاننے والوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کلام کچھ بھی ہو، کم از کم شاعری تو ہرگزنہیں ہو

المراقية المالية المال

سکتا ......عرب جس جس صنف ۱ م کواچھی طرح جانتے تھے قرآن وہ نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ .....اچھا تو یہ جادو ہے، تحر ہے، لیکن انہوں نے کا ہنوں کی کہانت دیکھی تھی، جادو گروں کے منتر سنے تھے، ساحروں کے طلسم کشا الفاظ سنے تھے، جب ان میں بھی کوئی مشابہت نہ کی تو کہنا پڑا یہ جادونہیں ہوسکتا، یہ حرنہیں ہے ........پھر کیا ہے؟ آخر کس قشم کا کلام ہے؟

قرآن ان اصناف یحن میں سے بھی نئی ملتا تھا۔ اب عرب اللہ کو کسی نے میں سے بھی نئی ملتا تھا۔ اب عرب اللہ کو کسی نے سے کسی طور ماننے تو تھے لیکن اس کے انداز بیان سے واقف نہ تھے اس لئے ان کے لئے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ بیاللہ کا کلام ہے ، البتہ بشر کے ہر بامعنی کلام سے آشنائی ضرورتھی ، اس لئے بیتو جانناممکن تھا کہ بیانسانی کلام ہے پہیں۔ اور پھر بشری کلام کے ہرانداز کو جاننے والوں نے اعلان کر دیا: ﴿ ما هذا سحلام البشر ﴾۔

یہ کسی بشر کا کلام تو نہیں ہوسکتا۔ اب بیداہل عرب کی علمی دیانت تھی کہ انہوں نے صرف اس بات کی گواہی دی جس سے وہ واقف تھے، جس سے ناواقف تھے اس کی شہادت کیا دیے ان کا بیہ کہہ دینا کہ بیہ کلام بشر نہیں ہوسکتا، واضح طور پر اعلان کر رہا تھا کہ جو کام انسان کے اختیار سے باہر ہواسی کو تو معجز و کہتے ہیں۔

هِي آلَ إِنْ وَمَعَالَ مِنْ مُعَمِّدُ وَمُعَمِّدُ وَمُعْمِّدُ وَمُعْمِّدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِّدُ وَمُعْمِعِهِ وَمُعْمِّدُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعِ وَمُعْمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعِمِعُ والْمُعِمِعُ وَمِعْمِ مِعْمِعِمُ وَمِعِمِعُ وَمِعِمُ وَمِعِمُ وَمِعِمُ وَمِعِمِعُ وَمِعِمِعُ وَمِعِمِعِمُ وَمِعِمِعُ وَمِعِمِعِمُ ومِنْ مِعْمِعُ وَمِعْمِعُ مِعْمِعُ وَمِعِمُ وَمِعِمُ وَمِعْمِعُ مِعْمِعُ وَمِعِمِعُ وَمِعِمِعُ مِعْمِعِمِعُ وَمِعِمِعُ مِعْمِ

لیکن اگر زمانہ وہ ہو کہ فصاحت کی اہمیت پر توجہ دینے والے نہ ہوں ، بلاغت کی داد دینے والے نہ ہوں ...... ج کے سائنسی دور میں شاعر اورادیب کی زبانی نکتہ شجی روز بروز ا بنی قدر و قیمت کھوتی جا رہی ہے۔ آج کے عہد میں کوئی کلام فصاحت و بلاغت کی خواہ جتنے ہی حیران کن بلندی پر کیوں نہ ہو،صرف اپنے مطلب کو جیسے تیسے بیان کر دینے کو کا فی سمجھنے والی دنیا، اس کلام کی اعجازی کیفیت کومحسوس نہیں کرسکتی۔اگر کوئی کسی نابینا ہے حسن صورت کی داد حاہے تو یہ محض نامجھی ہوگی۔ اگر قرآن صرف فصاحت اور بلاغت کے اعتبار ہے معجز ہ ہوتا تو صرف خاص لوگوں اور خاص ز مانے میں بطور دلیل پیش ہوتا ، لیکن اس کتاب کوتو نہ صرف ہے کہ قیامت تک رہنا ہے بلکہ قیامت تک بطور دلیل رہنا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہاس میں اعجاز کے وہ پہلو ہوں کہانسانی ذہن اور اہل دنیا کا علم خواہ کتنا ترقی کر جائے ،انسانیت کا ہرشعبہ، ہر دور میں شلیم کرے کہ بیانسانی کلام نہیں ہوسکتا۔اس لئے اس کتاب میں ایک دو،نہیں، بہت سے ایسے پہلو تھے جوعقل انسانی کو حیران کرتے رہے ہیں۔جن کا جواب دیا جانا،جن کی مثل پیش کرنا انسان کے اختیار میں نەگزشتەكل تھا نەآئندەكل ہوگاپ

قرآن نے بہت سے کا کاتی اور آفاقی حقائق بیان کے ہیں۔ سائنس بھی اپنے ہر دور میں حقائق فطرت کے نقاب التی رہی ہے۔لیکن سائنس کی ترتی کا ہر دور اپنے ماضی کو غلط کہنے، اپنے سابقہ دعوؤں کی تر دید کرنے کا دور ہے جوکل کہا تھا آج درست نہیں ہے۔ جو آج کہا جارہا ہے وہ کل صحیح ندرہے گا۔ آج کے سائنس دان نے تو برملا اعتراف کیا کہ سائنس جو کچھ کہتی ہے بید حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہنے کہ ہم اسے اس وقت تک حقیقت سمجھتے ہیں جب تک اس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ نیوٹن کے قوانین حرکت اس وقت تک درست ہیں جب تک اس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ نیوٹن کے قوانین حرکت اس کی خامیوں کی

نشاندی نہ کردے، نظریہ اضافیت ای وقت تک حقیقت ہے جب تک کوائم تھیوری ای کی خلطیوں کو منکشف نہ کردے۔ لیکن قرآن نے جس بات کو بطور حقیقت بیان کردیا وہ کبھی، کی دور میں بھی خلط ثابت نہ ہو سکا۔ علم کی ترتی سائنسی حقائق کی خلطیاں نمایاں کرتی ہے، لیکن علم کی برتی نے کل نہ بچھ میں آنے والے قرآنی بیانات کو آئ درست کردیا۔ آئ پیتہ چلا کہ حقیقت وہی تھی جو قرآن نے بیان کی تھی۔ اور ہم سابقہ مشاہدے کی بنیاد پریقین سے کہ سکتے ہیں کہ آئ قرآن کے جو پہلو ہماری فہم سے بالاتر میں وہ انسانی علم کی مزید ترتی کے منتظر بھی ہیں اور مزید ترتی کے امکانات کی نشاندی کرنے والے بھی۔ انسانی فکر اور تحقیق کے حقائق کا ہر عہد میں بدلتے رہنا، اور قرآن کے جو اسے انسان کرنے والے بھی۔ انسانی فکر اور تحقیق کے حقائق کا ہر عہد میں بدلتے رہنا، اور قرآن کے جو اسے انسان کرنے والے بھی۔ انسانی فکر اور تحقیق کے حقائق کا ہر عہد میں بدلتے رہنا، اور قرآن کے بیانا کردہ سچائیوں کا ہر دور میں چے رہنا قرآن کا ایک اور مجرہ ہے جو اسے انسان سے بالاتر ہستی کا کلام ثابت کرتا ہے۔

پھر قرآن ایک دن میں نازل نہیں ہوا۔ ۲۳ سال کا طویل عرصہ ہے اس کے بزول کا۔ وہ بھی مسلسل نہیں، چھوٹے چھوٹے کئٹروں میں، وفت کے مختلف مرحلوں میں، حالات کے ہر آن بدلتے ہوئے تقاضول میں، مزاج کی تبدیل ہوتی ہوئی کیفیتوں میں سسسہ مختلف اوقات میں کہی گئی باتوں میں لہجے کا فرق ہوتا ہے، انداز بدل جاتا میں منظف اوقات میں کہی گئی باتوں میں سہجے کا فرق ہوتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، نقط نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے کیاں قر آن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ اس قدرطویل دورانیہ میں اور استے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں مکمل ہواور نہ کہیں لہجہ بدلے، نہ فکر میں تبدیلی آ ئے، نہ مطالب میں فرق بڑے، نہ انداز بیان میں تغیر ہو۔

ایک عجیب بات کی طرف توجہ دلاؤں۔ قرآن تھیم آج اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے نہیں ہے۔ جس ترتیب سے نہیں ہے۔ جس ترتیب سے نازل ہوا تھا۔ پہلے نازل ہونے والی سورتیں بعد میں ہیں، بعد والی سورتیں پہلے ہیں، کہیں ابتداء میں نازل ہونے والا کلام ہے اسی کے ساتھ ہی آخری دور

مَرْ إِنْ إِلَا مُنْ الْمُؤْرِدُ وَالْوَالِينِ مِنْ مُوالْوِلِينِ مِنْ مُولِولُوا الْمِينِ مِنْ مُولِولُوا الْمِينِ مُ

میں نازل ہونے والی آیات ہیں ، کبیں سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اس میں پھھ آیات مدنی ہیں ، کوئی سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی اس میں کچھ آیات ملّی ہیں۔اور تر تیب کی بہصورت ایک دو جگہ نہیں ، پورے قرآن میں مسلسل یہی کیفیت ہے۔ ( خیال رہے کہ بیصورت حال کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ بہتر تیب خود اللہ کے تھم سے، اللہ کے رسول کے ماتھوں دی گئی) تو بیہ بات بالکل واضح ہے کہ قر آن کو کتاب کی شکل دیتے ہوئے ، نزول کی ترتیب کو بالکل خاطر میں نہیں لایا گیا۔اس کی مصلحت تو النداور اس کا رسول جانے ، مجھے تو اس وقت صرف میے کہنا ہے کہ آج قرآن میں بید دیکھنا ہو کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی اور کس مقام ہے لا کر کہاں رکھی گئی تو اس کا فقط ایک ذریعہ ہے، آپ تاریخ سے یوچیں ،مفسر سے یوچیں یا کسی حدیث سے مددلیں ،کم از کم قرآن مجید میں الیمی کوئی داخلی علامت نہیں ہے جو کسی آیت کے وقت نزول کا تعین کر دے۔ میرے کہنے کا مطلب سے ہے کہ کسی شاعر کی ابتدائی عمر کی شاعری اس کے آخری عمر کے کلام ہے مختلف ہوگی ۔ کسی فلسفی کے آغازغور وفکر کے نتائج میں اور اس کے آخری عہد کے فلسفے میں ایک نمایاں ارتقائی کیفیت نظر آئے گی۔لیکن قرآن مجید کے ہر دور کی آیتیں آپس میں ملی جلی ہیں اس کے باوجود نہ کہیں نا پختگ یا کہنہ مشقی کا فرق ہے، نہ افکار و خیالات میں کسی قسم کا ارتقاء یا تغیر ہے۔کوئی قاری صرف قرآن پڑھ کر محض لب و لیجے کے فرق ہے محض اندازِ فکر میں تبدیلی کی بنیادیریہ نہیں بتا سکتا کہ کون تی آیت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے، . کون تی ابتدائی عہد کی ہے اور کون ہی آخری دور کی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار ہے موجودہ'' ہے ترتیبی'' خود ضاحب کتاب کا فیصلہ ہے۔اس فصلے کی اور بھی بہت می وجوہات ہوں گی،لیکن اس وفت تو ایک یہ وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بوری کتاب میں جگہ جگہ مختلف ادوار ،مختلف ز مانوں اور مختلف عہد کے کلام کواس رِ حرون اعلى المستخدم المستحدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخد

لئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے کہ قیامت تک، جب بھی کوئی صاحب بھی ایک دوسرے انسان اس کلام کودیکھے گا تو بے ساخة تسلیم کرے گا کہ بیسی ایسے کا کلام ہے جس کی ذات میں نہ تغیر ہے، نہ ارتقاء ہے، نہ کیفیات جیں۔اورائی ذات سوائے معبود کے، سوائے بے عیب خالق کے اور کوئی نہیں ہو گئی۔ چنا نچے قرآن حکیم میں کوئی زمانی تر تیب نہ ہوتے ہوئے بھی،اس کا داخلی ربط،اس میں لب و لہجے کا،فکر کا،معنی ومطالب کا فرق نہ ہونا بھی ایک معجزہ ہے جواس کلام کواللہ کا کلام ثابت کررہا ہے۔

پھر قرآن مجید و سے ہی مجموعہ الفاظ ہے جیسے کوئی اور گفتگو ہو یا تحریر ہو۔ گفتگو مؤ رجھی ہوسکتی ہے اور غیرمؤ ٹر بھی ،لیکن اگر کچھالفاظ میں کسی وفت تا ثیر یائی جائے تو وہ الفاظ کے علاوہ بہت سے اور عوامل کی مرہون منت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن عکیم کے الفاظ میں ایک غیرمعمولی تا ثیر ہے۔ایک ایسا اثر کہ مجھ کر سننے والا ،اکٹرمحض الفاظ قر آن کوئن كر ہى بدل جاتا ہے .....بہت سے فلنی ، بہت سے مصلحین ، بہت سے مفکر ، بہت ہے معلمین اخلاق، انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لئے گاہے بگاہے بہت فیمتی اور کراں قدر جملے کہتے رہتے ہیں۔ یہ اقوال ، اقوال زریں ہیں۔لیکن تا ٹیر کے لئے قاری کی مخصوص معاون وہنی کیفیت کے مختاج ہیں ..... پیصرف قرآن کی خصوصیت تھی کہ اس کے سیدھے سادے جملوں کو سن کر بہت سے کا فرمومن ہوگئے ، ظالم اطاعت گزار ہو گئے، وشمن دوست ہو گئے، خدا ہے گریزاں خدا پرست ہو گئے،شقی القلب رحمد ل ہو گئے، بخیل فیاض ہو گئے ، کمزور ایک باطنی طاقت سے سرشار ہو گئے ، مریض صحت یا ب ہو گئے، مصیبت زدہ راحت یا گئے،مضطرب دلوں کوسکون مل گیا......غرض انسان خوبصورت ہے خوبصورت جملے تو کہ سکتا تھا، کیکن ان جملوں میں لازوال اثر پیدا کرنا، ان میں تا ثیرفراہم کرنا انسان کے اختیار میں نہیں تھا۔اور جو کام انسان کے اختیار سے

﴿ آَلَا ﴾ ﴿ ﴿ مِنْ الْجَارَ ﴾ ﴿ مِنْ مِعْمِزَة ہے۔ باہر سو ہی معجز ہ ہے۔

#### حضور مُنْ قَلِيْكُمْ كَا تبسرام عجزه: توارث صفات

اور اب آیئے نبوت کا قائم و دائم رہنے والا ایک اور معجز ہ۔ دنیا کے ہر ساحب عزت وحیثیت، ہرصاحب علم و ہنر با یہ کی خواہش پیہوتی ہے کہاں کی اولا داگر اس سے زیادہ ترقی نہ کر سکے تو تم از تم اس میں وہ تمام خوبیاں ضرور آ جا ئیں جن کا وہ خود ما لک رہا ہو۔ ہنرمند حیا ہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہنرمند ہو، عالم کی تمنا اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا فرزند بھی عالم ہو، اپنے اعلیٰ اخلاق سے شہرت وعزت حاصل کرنے والاخواہش کرتا ہے کہ اس کی اولا داس کی صفات کی حامل ہو۔ آ رزوایتی جگہ پر ، کیکن مشاہدہ بتا تا ہے کہ ۱۱۱۱ باپ کی کمائی ہوئی دولت کی وارث تو ہو جاتی ہے، باپ کی جمع کی ہوئی جائیداد تو بیٹوں کو منتقل ہو جاتی ہے، اس کے سونے جاندی کے وارث تو ہو جاتے ہیں کیکن پیر بہت کم ہوتا ہے کہ باپ کا تمام علم ،تمام ہنر ،تمام فن ،تمام اوصاف وصفات بھی اولا د کونتقل ہو جا ئیں۔اوراگر باپ کی کچھ قابل فخرخصوصیات اولا دیں منتقل ہو بھی گئیں تو تیسری نسل کے حصہ میں، اولا دکی اولا دمیں، ان خصوصیات کا پہنچنا بالکل محال ہوگا۔ ایک انسان کا ذاتی مشاہدہ تو بہت ہی محدود ہوتا ہے۔لیکن ایک مؤرخ نسلوں کے حالات یرنظر رکھتا ہے۔ چنانچ مسلم دنیا کے نامورمؤرخ ابن خلدون نے ،مقدمہ تاریخ میں پیہ فتوی دے دیا کہ نسی فرد کی اعلی صفات اور کمالات تبسر کی نسل تک منتقل نہیں ہوتے۔ابن خلدون کی بیہ بات تاریخ کے گہرے مشاہدے پرمبنی تھی کہ کسی فرد کی تین نسلیس کیساں عظمت کی حامل نہیں ہوتیں۔ اب اگر دنیا کے عام بڑے آ دمیوں کی ایک بڑی صفت، تین نسلوں تک اپنی مکمل بڑائی کے ساتھ ہاتی نہیں رہتی ،نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

عراق المجازي المجازي

کے ضلق عظیم کا، آپ کے اس کردار کا جوتما م اعلی صفات کا جامع ہو، جو ہرا متبارے کا مل ہو، جو کردارا کیک لا زوال مجزے کی حیثیت رکھتا ہو، اس کا سی ایک نسل میں ہجی منتقل ہونا ناممکن ہوگا۔ اور اگر تو ارث صفات صرف تین نسلول تک ممکن نہیں ہے تو جار، بانچ یا چھ نسلول تک تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ جو تمام انسانوں کے لئے ممکن نہ ہو، نہ صرف سلول تک بلکہ یہ امکان حقیقت اور واقعہ ہو کر مشاہدہ کا جزو بن جائے، تو ایسے واقعہ کو مجزہ کے ہجے ہیں۔ چنا نچے ہم نے حضور کی تیسرا باتی رہنے والا مجزہ یہ یہ کہ آپ کا کہ آپ کا کہ اور اور کہ دو میں نہیں، بلکہ مسلسل بارہ نسلوں میں منتقل ہوا۔ اور کردار رسالت اس شان سے آگے بڑھا کہ قیامت تک کوئی عبد ندر با جب ایک ندایک فرد، کردار رسول ملتی آبلی کی کمل تصویر کی حیثیت سے دنیا میں موجود نہ ہو۔

اور پھر معجزہ در معجزہ، کہ باپ اپنی اولاد کو اپنی آغوشِ تربیت میں پروان چڑھائے تب بھی اپنی صفات اولاد کو نہ دے سکے اور یہاں صاحب کمال میں اور وار ثانِ صفات میں صدیوں کا فاصلہ ہو، نگاہ ظاہر میں وارث نے مورث کو نہ دیکھا، نہ اس سے براہ راست کوئی تربیت لی، لیکن ہر نقل کر دار اپنے اصل سے یوں مطابقت رکھے کہ ہر ایک پراصل کا گمان ہو۔

یوں تو وار ثانِ کردار رسول کا ہم عمل جلو کا کردار رسول کظر آتا ہے۔ لیکن آئراس آئینہ خانہ میں کردار رسول کے جلوے اور نمایاں طور پر دیکھنا چاہیں تو فطرت انسانی کے ایک مسلمہ اصول کور ہنما بنالیں کہ انسان اگر کسی صفت ، کسی خوبی کو پسند کرتا ہے تو وہ صفت جہاں جہاں نظر آتی ہے، اسے اچھی گئی ہے، اور اگر اسے کوئی خصوصیت ، کوئی عادت ، کوئی رویہ اچھانہ بھی ، تو جہاں وہ طرزعمل سامنے آتا ہے، اس کی نابسند کا نشانہ بنتا جاتا ہے۔ اب یہ تاریخی حقیقت ہے کہ کردارِ رسالت کی خوبیوں نے انسانیت کے ایک بہت ہے۔ اب یہ تاریخی حقیقت ہے کہ کردارِ رسالت کی خوبیوں نے انسانیت کے ایک بہت

الراق الماق الماق

بڑے گروہ کوعشق رسول کے جذبے سے سرشار کردیا تھا، دوسری طرف اپنی برائیوں سے چھنکارا نہ پا سکنے والے نام نہاد انسانوں کی ایک جماعت ایس بھی تھی جواس تظیم کردار سے محبت کا رشتہ قائم کرنے کی بجائے ، ذات رس انت سے دشنی پر کمربستہ ہو گئی تھی۔اب تاریخ اٹھا کرد کی لیجئے ، خواہ وہ عام مسلمان ہو، مقام تصوف کی کوئی شخصیت ہو، علم وفضل کا حامل کوئی صاحب قلم و بیان ہو، غرض جس جس نے جام محبت رسول پیا، وہ کی نہ کی شکل میں ،کسی نہ کسی انداز ہے ،کسی نہ کسی مقدار میں وار ثانی کردار رسول کی محبت کا بھی وم بھرتا رہا۔ اور جس جس نے کردار رسالت کے عظم برداروں میا۔ اور جس جس نے کردار رسالت کے دشنی کی وہ بمیشہ کردار رسول کی محبت کا رسول سے بھی دشنی کرتا رہا۔ رسول اکرم صلی القد علیہ وآلہ وسلم کے دوست آل رسول سے محبت کرتے ہیں، کیا یہ حقیقت کرتے ہیں، کیا یہ حقیقت اس بات کا کھلا ہوا ثبوت نہیں کہ نبی اور وار ٹان نبی کا کردارا یک ہے۔

### حضور ملتَّ مُلَالِمُ كَا جِوتَهَامْ مِجْزِهِ:مَعِجْزات كَي مطابقت

اوراب بیغیبر خداصلی الله علیه وآله وسلم کے دلائل نبوت، یعنی سلسلهٔ معجزات میں سے ایک اور معجز و بھی حضور طلق این کے پہلے تین معجز و ل کی طرح عقلی معجز و ہے معلی حضور طلق این کے پہلے تین معجز و ل کی طرح عقلی معجز و ہے معلی مطابقت بھی اس طرح کہ ہر معجز و الگ الگ اپنی واضلی ساخت میں بھی مطابقت رکھتا ہے اور اجتماعی طور پرتمام معجز ہے معجز و الگ الگ اپنی واضلی ساخت میں بھی مطابقت رکھتا ہے اور اجتماعی طور پرتمام معجز ک تا ہیں میں بھی مطابقت رکھتا ہے اور اجتماعی طور پرتمام معجز ک تا ہیں میں بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ بات کسی قدر غیر مانوس ہے اس لئے تھوڑی سی وضاحت ورکار ہوگی۔

حضور نبی آخر الزمان صلی الله علیه وآله وسلم کی حیات ظاہری کی مدت تقریباً تریسٹھ سال ہے۔قرآن تحکیم تعیس (۲۳) سال کے عرصہ میں نازل ہوا، اور وار ڈان رون اعجاز که معمد می اعجاز که می اعتاز ک

کردار رسول کا دور حیات نبوی ہے شروع ہوکر یوں تو قیامت تک کے زمانے پر محیط ہے، نیلن دوسوس کھ بال کا طویل عرصہ ایسا ہے جس میں اس سلسلے کے گیارہ افراد کا کردار لوگوں کی نگاہوں نے سامنے گرزا، اور آئ بھی یہ کردار سیرتے نبوی کی طرن اپنی تمام جزئیات کے ساتھ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ اب سر بر ڈ انظر سے دیکھنے پر یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ ہر مجزے کا ظہور ایک آن، ایک لمح میں نہیں ہوا۔ بلکہ ہر مجزہ ایک قابل لحاظ طویل عرصے میں رونما ہوا۔ اب ایک فطری باتھی کے صرف وقت کا عامل تحریر پر بھی نمایاں اثر دکھا تا اور کردار بھی وقت کے اثر ات سے متاثر ہوتا لیکن میہ حقیقت عقل انسانی کے لئے انتہائی جران کن ہے کہ استے طویل عرصہ میں رونما ہونے والے یہ تجزات اپنی اپنی جگہ ہر تضاد، ہراختلاف سے پاک، کمل طور پر داخلی وحدت اور مطابقت رکھے ہیں اور جب ان تمام مجزوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھا جاتا ہے تو یہ مطابقت رکھے ہیں اور جب ان تمام مجزوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھا جاتا ہے تو یہ مطابقت رکھے ہیں اور جب ان تمام مجزوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھا جاتا ہے تو ہیں۔

پہلام مجزہ تھا کردار رسول ۔ تو کردار پر من و سال کا فرق پڑتا ہے۔ علم اور مشاہدے کا فرق پڑتا ہے۔ جربات و حادثات کا فرق پڑتا ہے۔ مختلف جذباتی کیفیتوں کا فرق پڑتا ہے۔ یہ فرق اس قدریقینی ہے، اتنام عمول کے مطابق ہے کہ ہم نے اسے ایک مسلمہ اصول کی حیثیت دے دی ہے کہ عم کے ایک ، ۱۰۰ کا کردار ایا زیا دہرے دور سے مختلف ہوگا۔ اگر اس کے برعکس ہوتو اس پر ہم ناپیندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کوئی جوان اس کردار کا مظاہرہ کرے جو بچین کا طرز عمل تھا تو فورا اعتراض ہوتا ہے کہ اسے بڑے ہوگئے ابھی تک بچینا نہ گیا۔ اگر ایک عمر رسیدہ خص وہ حرکات کرے جو جوانوں کے ساتھ مخصوص ہیں تو ایسا بوڑھا معاشرے کی نگاہ میں طرح طرح کے معنحکہ اڑانے والے خطابات سے نوازاجا تا ہے۔ اس کے برعکس صورت عال کا بھی یہی حال ہے۔ جوانوں کو خطابات سے نوازاجا تا ہے۔ اس کے برعکس صورت عال کا بھی یہی حال ہے۔ جوانوں کو

حريق والمالية

بزرگول کی متانت اور شجیدگی زیب نہیں دیت ۔ بیچ اگر بڑول کی بات کرنے لگیں تو کہا جاتا ہے، برخور دار بڑے ہو گئیں تو یہ باتیں کرنا۔ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے کہ یہ بات کرو۔ چھوٹا منداور بزی بات کا محاورہ بن گیا۔ یہ تمام رویے بتاتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں انسانی کرداراس قدر نمایاں طور پر بدلتا ہے کہ ہم نے اسے فطرت کا قانون سمجھ لیا ہے اب آیئے کردار رسالت کی طرف ۔ ہمارے سامنے اس معجزہ کردار کے تمام مراحل موجود ہیں۔ بیچینا بھی ، جوانی بھی اور بڑھا یا بھی ۔ لیکن بچین تھا، بچینا نہیں تھا، جوانی تھی لیکن ہوش و خرد سے بیگا تھی نہیں تھی، بولی تھی نہیں تھی ۔ جو بوش و خرد سے بیگا تھی نہیں تھی ، بر ھا یا تھی لیکن فکری یا عملی صلاحیتوں میں بہنگی نہیں۔ جو کردار بیچین کا ، وہی جوانی کا اور وہی بڑھا ہے کا۔ کردار کی یہ یک رنگی ، من و سال کے فرق کے یہ بالاتر رہنے کی کیفیت دلیل ہے کہ آپ کی پوری زندگی کا کردار ایک وحدت تھا، نا قابل تغیر اکائی تھا۔

 عَلَىٰ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

رسالت میں کوئی ارتقائی کیفیت نہیں۔ جیسے کردار، روز آخر کامل تھا ویسے ہی روزِ اول بھی کامل تھا۔

دوسرامعجز ہ تھا قرآن ۔ تو قرآن کے کہجے میں، اندازِ بیان میں،معنی مطالب میں شروع ہے آخرتک کیسانیت کا،مطابقت کا تذکرہ کر چکا۔اب صرف کہی ہوئی ایک بات کی مزیدِ وضاحت کر دول و به میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید ایک نشست میں نہیں ، یورے تھیس سال میں نازل ہوا، تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینے میں ۔ پھر جب ا ہے کتاب کی صورت میں د نیا میں حچوڑا گیا تو اس تر تبیب کا بالکل لحاظ نہیں رکھا گیا جس ترتیب ہے قرآن نازل ہوا تھا۔ کمی سورہ کے بعد مدنی سورہ اور مدنی سورتوں کے درمیان کی سورۃ۔ پھر آیوں میں بھی کسی ایک مرحلے پر نازل ہونے والی آیوں میں کسی دوسرے موقعہ کی آبیتیں ہیں۔ مدنی اور مکی آبیتیں بھی ملی جلی۔ پھر اگر ان آیات اور سورتوں کے موضوعات پرنظر ڈالیے تو دنیا کا کون سا موضوع ہے جس پر قرآن نے کچھ کہا نہ ہو، ابتدائے آ فرینش سے لے کر قیامت، بلکہ اس کے بعد کے معاملات تک ہر مئلے پر گفتگو کی گئی ہے۔۔۔۔۔۔اب ذرا تصور کیجیے، ایک شخص صبح ہے شام تک مختلف معاملافت پر گفتگو کرے۔ اس ایک دن کی تمام باتوں کو جمع کیا جائے۔ اور جمع کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ نہ کیا جائے کہ باتیں کس ترتیب سے کی گئی تھیں۔ صبح کی بات میں، جب وہ افراد خانہ کو دن بھر کی ذمہ داریاں سمجھا رہا تھا، شام کو کہے ہوئے ایک ایسے جملے کورکھ دیا جائے جب وہ کسی راہرو کو راستہ سمجھا ریا تھا۔ دو پہر کی بات میں، جب وہ اییخ کسی کارکن کی غلطی پر اسے سرزنش کر رہاتھا ، وہ جملہ شامل کر دیا جائے جووہ اپنے سی يج كي امتحان ميں شاندار كامياني پر بطورتعريف كهه رباتھا، تو اس طرح صرف يہ نتيجہ نكلے گا کہ ایک اچھے خاصے معقول آ دمی کی معقول گفتگو انتہائی نامعقول نظر آئے گی۔ ایسا

حاصل جمع بے ربطی کا شکار ہو جائے گا، گفتگو ہے معنی ہو جائے گی۔اورا گر کوئی معنی ہوئے بھی ،تو وہ کہنے والے کے مقصد و منشاء کے برعکس ہوں گے۔اب انسان کی ایک دن کی کہی ہوئی باتوں میں زمانی ترتیب کونظر انداز کر دیا جائے ، تو نہ ربط رہے نہ معنی رہے ، ادھر ۲۳ سال میں نازل ہونے والی کتاب، اور وہ بھی دو دو، حیار حیار جملوں کی صورت میں، ہر آیت کامحل نزول دوسری ہے مختلف، ہر ایک کی شان نزول جدا گانہ، اور اسے وقت، جگہ، موضوع ، مخاطب ، غرض کسی بھی ترتیبی بنیاد کے بغیر جمع کر دیا جائے اور پھر کلام . میں ربط بھی رہے، معنی ومفہوم میں تغیر نہ پیدا ہو۔ واقعہ، نظریہ، عقیدہ، تکم، سرزنش، تعریف ،تحریک، تا دیب غرض کوئی بات ایسی نه ہو جو کہنے والے کے مقصود ہے مختلف ہو، یا جس سے کہی گئی کسی بات کی نفی ہو ہوائے۔تو بیراسی وفت ممکن ہے جب۲۳ سال میں نازل ہونے والی کتاب کا ہرارشاد دوسرے سے گہری مطابقت رکھتا ہو، جب کتاب کا ہر جملہ باقی کتاب کے اجزاء ہے اتنا گہرا ربط رکھتا ہو کہ کسی جزؤ کو دوس ہے کسی جزؤ کے ساتھ رکھ دیں تو دونوں اجزاء یکاریکار کر کہیں کہ ہم ایک چمن ہی کے نہیں ، ایک ہی شاخ کے دو پھول ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا تیسر المعجز ہ تو ارث صفات تھا۔ کر دارِ رسالت کے بارہ نمو نے کیے بعد دیگرے دنیا میں آئے۔ سب سب سند امامت پرایک دوسرے کے جانشین ، ایک دوسرے کے وارث ، ایسے جانشین کہ دنیا میں کی کی بیابت کے جانشین ، ایک دوسرے کے وارث ، ایسے جانشین کہ دنیا میں کی کی بیابت کے لئے جتنے بھی الفاظ ہو لے جاتے تھے ، ان میں سے کوئی بھی لفظ جب ان میں اضافہ کرنا پڑا۔ بات کی وضاحت کر دوں۔ حضرات کے لئے بولا گیا تو معنی ومفہوم میں اضافہ کرنا پڑا۔ بات کی وضاحت کر دوں۔ وارث بادشاہوں کے ، صاحبان تخت و تاج کے بھی ہوتے ہیں۔ سجادہ نشین اہل خانقاہ کے بھی ہوتے ہیں۔ سجادہ نشین اہل خانقاہ کے بھی ہوتے ہیں۔ سیادہ نشین صرف ان

جر المرابع ا

معنوں میں کہ مورث کے بعد وارث بادشاہ کہلائے گا، حکر ان تسلیم کیا جائے گا۔ پیر کے بعد سجادہ نشین پیر ہوگا، اس کی ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ استاد کی جگہ لینے والا بھی استاد کہلائے گا، درس و تدریس کا کام کرے گا، بس وراثت کے معنی ختم۔ اب وارث، مورث کے پورے نظام کو بدل دے، اس کے تمام قاعدے قوانین منسوخ کر دے، اس کے تمام کارکنوں کو برطرف کر دے، مورث کے عہد کی اچھا کیاں برائی بن جا کیں، مورث کی بایتندیدہ باتیں وارث کی نگاہ میں قابل ستائش قرار پاکیں ۔غرض وارث مورث کے سیاہ کوسفید کر دے، سفید کوسیاہ کر دے، لیکن کہلائے گا وارث ہی۔ اس کی شخصیت یا کر دار کا کہمل فرق بھی اس کو مقام وارث سے محروم نہیں کر سکتا۔ بلکہ دنیا نے اس فرق کے سامنے بوں ہتھیار ڈالے کہ بیہ بات وارث کا حق تسلیم کر لی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو ضرور بدلے، چنا نچاس اختیار کو محاورے کی شکل دے دی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو ضرور بدلے، چنا نچاس اختیار کو محاورے کی شکل دے دی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو ضرور بدلے، چنا نچاس اختیار کو محاورے کی شکل دے دی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو ضرور کے بیانے دی بات وارث کا حق تسلیم کر لی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو ضرور کی جی کی دی بات وارث کا حق تسلیم کر لی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو ضرور کی جو کی شکل دے دی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو خور ور

ہر کہ آمد عمارت نو ساخت

یعنی وارث کا قول،عمل، اقدامات، افکار، کردار شخصیت سب بالکل مختلف ہوتے ہیں لیکن بیاختلاف اس کے وارث ہونے کی نفی نہیں کرتا۔

اب آئے وار ٹانِ صفاتِ بیغیبر کی طرف۔ یہ بارہ ستیاں بھی ایک دوسرے کی جانشین۔ ان سب کا زمانہ امامت مختلف، سب کے زمانے کے سیاسی اور ساجی حالات مختلف، سب کی منصب امامت پر فائز ہونے کی عمریں مختلف، سی کا زمانہ امامت ادھیڑ عمر یاضیفی میں شروع ہوا، کوئی اپنے بچین میں یاضیفی میں شروع ہوا، کوئی اپنے بچین میں مسند امامت پر جلوہ افروز ہوا، ان میں سے کوئی و نیا کی اصطلاح میں صاحب اقتدار تھا، کوئی اپنی تمام عمر، یا اس کا بڑا حصہ قید و بند میں گزار گیا، سی کوزمانے کے ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا، کسی کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھار تھی گئے۔ کوئی میدانِ جنگ میں نذران یک جان

پیش کرتا رہا، کوئی جنگ ہے گریز کرکے خانہ شینی بیس عمر گزار گیا۔ گویا حالات مختلف، زمانے مختلف، کیفیات مختلف، ماحول مختلف ، سیسسسان اختد فات کی موجودگی میں یہ بالکل بقینی تھا کہ ان سب کی شخصیتیں بھی مختلف ہو تیں، کردار بھی جدا کا نہ ہوتے ، اصول اور قاعد ہے بھی بدل جاتے۔ لیکن یہاں ہی ہمیں تاریخ انسا نیت کا وہ چران کن معجز ہ نظر آتا ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی بدلیس، سلسلۂ امامت کا ہر فردا پنے بیش رو کے کردار کہ مکرار ہے۔ ان میں سے صلح کرنے والے کا کردار، اصول اور قانون کے حوالے ہے، جنگ کرنے والے کے کردار سے مختلف نہیں۔ مند حکومت پر بیٹھنے والے کے طرز عمل جنگ کرنے والے کے کردار سے مختلف نہیں۔ مند حکومت پر بیٹھنے والے کے طرز عمل میں، اور قید و بند کے مصائب اٹھانے والے میں فرق نہیں۔ نہ ان کے کسی قول میں مند تا کہا وہی سب نے کہا، جوایک نے کیا وہی سب نے کہا، جوایک نے کیا وہی سب نے کہا، جوایک نے کیا وہی سب نے کیا۔ گویا یہاں جانشنی ایک آئینے تھی جے ایک ہی کردار کو بارہ ناموں سے دکھانا

ائمہ اہل ہیں جینے اس کی آئے ایک اخلی مطابقت، ان کے کردار کی کیہ رنگی ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کی آئے تک تر دید نہ کی جاسکی۔ اگر کسی نے اعتراض برائے اعتراض کیا بھی تو کردار میں تو کوئی فرق نہ دکھلا سکے، پیش آنے والے حالات وواقعات کے فرق کو کردار کا فرق قرار دے دیا۔ امام حسیطین اس نے تحت سے دست برداری قبول کر لی تھی ، امام حسیطین افرق قرار دے دیا۔ امام حسیطین اس موسی کاظم علین میں شہادت قبول کی تھی۔ امام موسی کاظم علین کاظم علین کاظم علین کا کھ میں شہادت قبول کی تھی۔ امام موسی کاظم علین کا کھم علین کے میدان جنال میں شہادت قبول کی تھی۔ امام موسی کاظم علین کا کومت کی ولی عہدی قبول جرم میں پوری جوانی قید میں گزار دیں اور امام علی رضا کی اس کومت کی ولی عہدی قبول کر لیس سے بین میں اس بات کی طرف توجہ دلا دینا کائی ہے کہ کردار کا تعلق میں کے اصول سے ہے ممل کی شکل سے نہیں۔ سردی میں اضافہ ہوتو پانی جم کر برف بن

﴿ رَوْلِ الْحَارِينِ الْحَارِينِ مِنْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُ

جائے، ذراحرارت بڑھے تو پائی بن جائے، اور گرمی بڑھے تو بخارات بن کر ہوا کے دوش پر اڑنے گے۔ ہر مرتبہ پائی کی شکل مختلف ہے لیکن کیا پائی کی حقیقت بھی بدل گئی؟ وار ہُ نِ کردار رسول کے واقعات زندگی مختلف نظر آئیں تو اس واقعاتی اختلاف پر رک نہ جائے بلکہ آگے بڑھ کر، زیادہ توجہ ہے، زیادہ غور سے دیکھیئے کہ بدلتے ہوئے واقعات نے، تبدیل ہوتے ہوئے واقعات نے، تبدیل ہوتے ہوئے حالات نے ان کے اصول تو نہیں بدلے؟ اور اگر اصواوں میں تبدیلی نظر نہ آئے، اگر نیام میں داخل ہوتی ہوئی تلوار اور ہاتھوں میں بلند ہوتی ہوئی تلوار کا اصول ایک بو، اگر تخت کو ٹھکراتے ہوئے قدم اور مند اقتدار کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کر دارا کی طرف بڑھتے ہوئے مرک کا اصول ایک بی قانون حرکت دے رہا ہو، تو عمل کی شکل لاکھ مختلف ہی، صاحبانِ عمل کا کردارا کہ بی ہوگا۔

کا بادشاہ کی خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے شریک اقتدار ہوجانا تو صاحب تخت و تاج کے لئے سکون قلب کا باعث ہونا چاہیئے تھا۔ لیکن ہے بجیب بات ہے کہ یہ افتراد صلح کریں یا جنگ کریں ، مقل کریں ، مقام کریں یا جنگ کریں ، مقام کی ہے ہوا کی ہے را بلطے بڑھا کیں ، ہرصورت میں خالفین کا رویدا یک ہی رہا۔ ہرا مام کو فشانة ظلم بنایا گیا۔ ہرا مام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ ہرا مام کو حکمرانوں نے اپنے را سے سے ہٹانا ضروری مجما۔ دشمنوں کی دشنی کا ہر حال میں برقر ار بہنا اس بات کا واضح شہوت ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی مختلف نظر آئیں، مخالے کی فا ہری شکل بدل جانے کے کردار کیاں ہی تھا۔ انہیں ایسی طرح علم تھا کہ واقعات کی فا ہری شکل بدل جانے کے باوجودان کے اصول نہیں بدلے ہے کہ عال میں بھی بول ان کا کردارائیک دومرے سے باوجودان کے اصول نہیں بدلے ہے کہ عال میں بھی بول ان کا کردارائیک دومرے سے مختلف نہیں ہوتا۔

### معجزوں کی باہمی مطابقت

اور جہاں یہ تینوں معجز ہے داخلی طور پر الگ الگ وحدت رکھتے تھے، وہاں ان کی یا جمی مطابقت کے لئے کسی تفصیلی شہادت کی ضرورت نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تر یسٹھ سالہ زندگ کا ہر لمحہ تاریخ کی نگاہوں میں ہے۔ قرآن مجید اپنی تمام ہزئیات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے اور وارثان کردار رسول میں اگر بارہویں کے کردار ومن سے ابھی دنیا ناواقف بھی ہوتو باتی گیارہ کی وھائی سوسال کے طویل عرصہ پر محیط طرز زندگ ہے ہم پوری طرح آگاہ ہیں سسسسال پر مشزاد ہے کہ یہ تنوں معجزے اپنی کر دور میں شدید خالفانہ احتساب اور معاندانہ تنقید کی زد میں رہے۔ متنول معجزے اپنی کا کردار کے ایک ایک جزور پر کفار گہری نظرر کھے ہوئے تھے۔ کتاب اللی کا

چیننج کے ممکن ہوتو میرا جواب لاؤ۔۔۔ ہر شخص کو کتاب کے ایک ایک لفظ پر غور وفکر کی دعوت دے رہا تھا۔ آل رسول اپنے اپنے عبد کے فکر انسان ان کے وظیفہ خوار مؤرخوں اور عاملوں کی نگاہ کے احاطے میں تھا۔ اس کے باوجود آج تک کر دار رسالت اور وار ثان کر دار رسالت اور کی نگاہ کے احاطے میں تھا۔ اس کے باوجود آج تک کر دار رسالت اور وار ثان سے کو نیف ہز و نہیں جو قرآن کے سی ارشاد سے متصادم ہو، بلکہ رسول اکر مصلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور آلی رسول کی طرف نبیت دیکے جانے والے کسی قول یا کسی ممل کی نبیت کے درست یا غلط ہونے کی پہچان ہی یہ قرار پائی کہ جو قول و ممل قرآن کے مطابق ہوا سے قول و ممل رسول و وار ثانِ رسول محمو ورنہ جو کہ جھی خلاف قرآن ہو، نہ قول و ممل رسول ہو ساتنا ہے، نہ ان کے جانشینوں کا طرز ممل ہوسکتا ہے، نہ ان کے جانشینوں کا طرز ممل ہوسکتا ہے، نہ ان کے جانشینوں کا طرز ممل

نتيجهٔ كلام

گویا حضور اکرم ملی این مجروں کی داخلی اور باہمی مطابقت جہاں ایک طرف خود مجرانہ شان رکھتی ہے وہاں اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ تینوں معجزے، خواہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں ، ان کا ظہور وقت کے مختلف کمحوں میں ہوا ہو ، ان کا طہور وقت کے مختلف کمحوں میں ہوا ہو ، ان کا ماخذ ، ان کا خالق ، ان کو دنیا میں بھیخے والا ، ایک ہی وجود ہے ۔ ایک ایسا وجود جوصرف واحد نہیں بلکہ مین وحدت ہے۔ چنا نچہ اس کا ہر مظاہرہ قدرت بھی وحدت ہی وحدت ہی وحدت ہی موسرف واحد نہیں بلکہ مین وحدت ہے۔ چنا نچہ اس کا ہر مظاہرہ قدرت بھی وحدت ہی موسرف واحد نہیں بلکہ مین وحدت ہے۔ چنا نچہ اس کا ہر مظاہرہ قدرت ہی وحدت ہی موسرف کرتے ہوتو ان کے سی ایک جزؤ کا جواب لاؤ ، یہ دعوی کرنے والا ہر اعتبار سے نیم وجہ ہے ، وہ جانتا ہے کہ وحدت کا ہر ظہور بھی وحدت ہے اور ناقص دنیا ، کرش ت رکھنے والی دنیا جو کچھ بھی کہے یا کرے گی اس میں نقص بھی ہوگا اور کشرت کی تو الی دنیا جو کچھ بھی کہے یا کرے گی اس میں نقص بھی ہوگا اور کشرت کا تضاد بھی ہوگا۔



حروف اعجاز .....۲

#### حروف مقطعات كامطالعه

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جار قائم و دائم مجزوں کا تذکرہ ہوا۔ کردار رسول، قرآن، توارث کردار اور ان تینوں مجزوں کی باہمی مطابقت۔ یہ جاروں مجزے اس قد رتفصیلی موضوعات ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، اور نہ معلوم کتی اور صدیاں گزر جائیں گی، ان مجزوں پر گفتگو ہوتی رہی ہے اور مسلسل ہوتی رہے گی۔ عظمت رسول کا کوئی تذکرہ ہو، فضائل و مصائب اہل بیت کی کوئی گفتگو ہو، قرآن کے معنی اور تغییر پر کوئی تقریر ہو یا تحریر ہو، یہ سب ان ہی مجزات کے اعتراف کا سفر ہے۔ ان میں سے ہر مجرد، اور ہر مجرد ہے گئا کہ این کے لئے ایک سلمہ گفتگو کیا، کئی گئی عشر ہے، اور ان کی تحریر کے لئے ایک کتاب کیا، کئی کتابیں بھی سلمہ گفتگو کیا، کئی گئی عشر ہے، اور ان کی تحریر کے لئے ایک کتاب کیا، کئی کتابیں بھی سلمہ گفتگو کیا، کئی گئی گئی میں گئی کتاب کیا، کئی کتاب کیا، گئی کتاب ہوں گی۔

# معجزهٔ قرآن کی ہمہ گیری

چنانچہا ہے موجودہ سلسلۂ کلام کے لئے میں نے ،ان چار معجزوں میں ہے، صرف ایک کا انتخاب کیا ہے۔ اور وہ ہے اعجازِ قرآن ۔ یعنی قرآن بطور معجزہ ۔ لیکن میں بورے قرآن حکیم پر گفتگونہیں کروں گا۔ میں ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ پورے قرآن کے معجزانہ پہلوتو ہمارے حد گمان ہے بھی زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ جولوگ زبان وادب کی

باریکیوں ہے آگاہ ہیں، ان کے لئے قرآن کی زبان و بیان مجزہ ہے۔ جومعنی پر توجہ دیتے ہیں، ان کے لئے قرآن کے مفاہیم اور مطالب مجزہ ہیں۔ جنہیں قرآن اپنے حلقہ اثر میں لے لیتا ہے، وہ اس کی تاثیر پر حیران دسششدر ہیں۔ جو زمانے کی رفتار پر نظر رکھتا ہے، اس کے لئے قرآن کی پیش گوئیاں مجزہ ہیں۔ جو تحقیق وجبچو کا متلاشی ہے، اس کے لئے قرآن کی پیش گوئیاں مجزہ ہیں۔ جو تحقیق وجبچو کا متلاشی ہے، اس کے لئے قرآن کے بیان کردہ حقائق مجزہ ہیں۔ سنظم میں جسے جیسے انسان کا مشاہدہ، انسان کا تجربہ، انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے، قرآن کی اعجازی کیفیت کا اعتراف بھی بڑھتا جاتا ہے، قرآن کی اعجازی کیفیت کا اعتراف بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

#### زنده معجزه

اور یہاں پغیبر آخر الزبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجزات کی ایک اور منفر د خصوصیات کا ذکر کروں۔ اور وہ یہ کہ آپ وہ واحد ہستی ہیں، جس کے معجزے، زندہ معجزے ہیں۔ زندہ معجزے ان معنول میں کہ، انبیائے سابق کے معجزے، ان کے عہد کے لوگوں کے لئے تو جیران کن تھے، لیکن آج کا انسان ایسے اسباب فراہم کر چکا ہے، یا اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر وہ ان انبیاء کے معجزوں کی مثال نہ بھی پیش کر سکے، تب بھی ان کی عقلی ، علمی اور منطقی تو جیہ دخرور کر سکتا ہے۔ ان کے رونما ہونے کے امکانات کی تصدیق ضرور کر سکتا ہے۔ ان کے رونما ہونے کے امکانات کی تصدیق ضرور کر سکتا ہے۔

ہات واقعاتی مثال ہے واضح ہو جائے گی۔حضرت میسیٰ علیفتاکا معجز ہ تھا،مر دوں
کو زندہ کرنا۔ آج کا انسان بھی ماضی کے انسان کی طرح ، کم از کم فی الحال، یقینا بیہ
قدرت نہیں رکھتا کہ مردہ لاش کو دو ہارہ نعمت حیات دے دے لیکن جزوی طور پر مردہ
اعضائے بدن کو زندہ جسم کا حصہ بنا کر، ان میں دو ہارہ زندگی کی لہرضرور دوڑا سکتا ہے۔

(1810) ---- (FZ)

یہ نہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ میں انبیاء کے معجزوں کی تو بین کر رہا ہوں ، یا ان کے معجزہ ہونے سے انکار کر رہا ہوں ........... میں صرف اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ان معجزوں کی استدلالی افادیت کا ختم ہو جانا ، اس بات کی شہادت ہے کہ یہ معجزے ایک خاص زمانے ، اور ایک خاص گروہ انسانی کے لئے تھے۔ چونکہ ماضی کے انبیاء کا فریضہ نبوت کی خاص قوم کو ، ایک خاص عرصہ تک ، اپنی نبوت کا قائل بنانا تھا ، انبیاء کا فریضہ نبوت کی خاص قوم کو ، ایک خاص عرصہ تک ، اپنی نبوت کا قائل بنانا تھا ، اس لئے ان کو دلیل بھی وہ دی گئی جوصرف اس دور کے لئے کافی ہو ......کسی دوا میں مرض کو دور کرنے کی صلاحیت ہونا اپنی جگہ ، لیکن اس کا یہ مطلب نبیں کہ ہر مریض کو اس کی پوری پوری خوراک دے دی جائے ۔...... لائق طبیب و ہی ہوگا جو ہر مریض کو در کیے

﴿ رَوْفِ اعْلِيْنَ ﴾ ومعدود وم

غرض، حضور کے دوسرے معجزوں کی طرح، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جیسے عرب کے خوش بیان شاعروں اور بے مثال خطیبوں کو کل جیران کر رہی تھی ، ویسے بی آج کے صاحب علم سائنس دان کوسٹسٹدر کر رہی ہے۔ جیسے کل اس کا جواب ممکن نہیں تھا، ویسے ہی آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے۔

#### حروف إعجاز

اور جب، ہر شخص اور ہر زمانے کے لئے ،قر آن تحکیم میں ایک مختلف دنیائے حیرت آباد ہو، تو کوئی شخص بیہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ وہ قر آن کے تمام معجزاتی پہلوؤں کا احاطہ کرسکتا ہے۔ تو میرے لئے ، ابنی علمی بے بضاعتی کے ساتھ، ابنی انتہائی محدود فکری استطاعت کے ساتھ، بیکس طرح ممکن ہے کہ میں اعجازِ قر آن کے موضوع پر کوئی سیر

حروف اعجاز

حاصل گفتگو کرسکوں۔ اس لئے میں اپنے بیان کی حدیں کم سے کم کرنے پر مجبور ہوں۔ میں پورے قرآن پر گفتگونہیں کرسکتا۔

- ( Tel Jet ) - - - - ( Jet Jet )

اور الفاظ کے بعد وہ آخری جزؤ آتا ہے جے حرف کہتے ہیں۔ لفظوں کو بے معنی کہنے برمکن ہے آپ جھے سے اتفاق نہ کرتے۔ لیکن جب بات حرف کی ہوتو ان کو بے معنی کہنے پر شاید کسی کو اعتراض نہ ہو۔ اس لئے کہ حروف محض آوازیں ہیں، انسانی حلق اور منہ کی مختلف انداز سے حرکت دینے کی وہ صلاحیت ہے جس سے انسانی آواز وجود میں آتی ہے۔ انسان نے ان آوازوں کو تحریر میں ظاہر کرنے کے لئے بچھ علامتیں مقرر کردی ہیں، یہی علامتیں حرف ہیں۔

اس کی لکھنے ٹیںشکل کیا ہے یہ اے بصورت حرف کیا کہا جاتا ہے ،اس کی آواز ہرزبان میں ایک جیسی ہوگی۔ بتیجہ یہ نکلا کہ حرف محض آواز بیں، آواز کا مکتوبی اظہار ہیں، اور بس ۔ انہیں بامعنی نہیں کہا جاتا ، ان کا کوئی مفہوم نہیں ،صرف حرف میں بات نہیں ہوسکتی ۔ اتنی، بظاہر غیر متعلق باتول کے بعد، اب میں اپنی گفتگو کہ صدیر، مرض کر دول۔ مجھے اعجازِ قرآن پر بات کرنی ہے۔لیکن میں پورے قرآن پر بات نہیں کروں گا، میں اس کی کسی سورہ ،کسی آیت ،حتیٰ کہ کسی لفظ کی معجزانہ خصوصیات پر بھی پچھنبیں کہوں گا۔میراموضوع مُنفتگوصرف حروف ہیں ،اور حروف بھی وہ تمام نبیں ، جن ہے قرآن مجید کے الفاظ وجود میں آئے ہیں، بلکہ سرف وہ حروف جو قرآن میں محض حرف کے صورت میں آئے ہیں وہ حروف جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے حروف جوقطع شدہ ہیں، جوایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، جومفر دحرف ہیں، جو آپس ہیں مل کر کوئی لفظ نہیں بناتے ، گویا جومحض آ واز ہیں.....اور پھر مجھے اس پربھی گفتگونہیں کے نی کہان حروف سے کہنے والے کی مراد کیا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ مجھےمعلوم ہی نہیں کہ ان سے کیا مراد ہے، بدتو کہنے والا جانے یا کچروہ جانیں جن سے کہا گیا ہے۔ مجھے تو سرف بہعرض کرنا ہے کہ حروف حجی کے بیرچندالگ الگ حروف، جب تک بچوں کے قاعدے میں ہیں، محض حرف ہیں، لیکن یبی حروف جب قرآن میں آئے تو معجزہ ہو گئے۔ یہ چند حروف اپنے دامن میں ایک عالم جیرت بسائے ہوئے ہیں ..... پیاس قدر جیران کن ہیں کہ آئ کا انسان اپنی تمام ترعلمی ترقی کے ساتھ ، آئ کے عبید کی انقلانی ایجا د کمپیوٹر کے ساتھ، جب ان حروف برغور وفکر کی نظر ؤ التاہے، تو اس کے لئے اس اعتراف کے سوا کوئی حارہ ہینہیں رہتا کہ یہ چندحرف قرآن مجید میں جس طرح آئے ہیں،اس طرح ان کا آناانسانی اختیاراورقوت سے باہر ہے۔

# ال المراقع المجازي و المجا

### حروف مقطعات۔ چند بنیا دی معلومات

بحث کوآ گے بڑھانے سے پہلے ان حروف کے متعلق چند بنیادی معلومات کو ایک جگہ جمع کر دینا ضروری ہے تا کہ بعد میں ان حقائق کی تکرار سے بچا جا سکے۔اور محض حوالہ دے کر بات کوآ گے بڑھایا جا سکے۔

قرآن حکیم کی کل ایک سوچودہ سورتوں میں ہے، انتیس سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز کسی لفظ کی بجائے محض حرف سے ہوا ہے۔ ان ۲۹ سوروں میں ایسے حروف مختلف تعداد میں آئے ہیں۔ کم سے کم ایک حرف ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ حروف ہیں۔

ان میں سے یک حرفی حروف تین ہیں: ق ، ن ، ص ۔ یہ تینوں حروف مفرد طور پر، ایک ایک مرتبہ استعال ہوئے ہیں۔ ص اور ق سورہ ص اور سورہ ق میں ، اور ن کا حرف سورہ والقلم کا حرف آغاز ہے۔

ان کے بعد دوحرنی حروف مقطعات بین، ان کی تعداد چار ہے۔ حسم، طسس، یس، اور طله الن میں سے حم چھ سورتوں المحقومین، حم السجده، الن خرف، الدخان، الجاثيه اور الاحقاف میں، اور باتی تین، تین مختلف سوروں میں ایک ایک مرتبہ آئے بیں ۔ یسس سورہ لیمین میں، طبه سورہ طمیں اور طمیں اور طسس سورہ انتمال میں۔

سه حرنی حروف مقطعات کی تعداد تین ہے: الم ، الو اور طسم ۔ بیحروف سبب سے زیادہ مرتبہ آئے ۔ السم چھسورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ ، آل عمران ، العنکبوت ، الروم ، لقمان اور السجدہ میں ۔ پھر الو یا نچ سورتوں ، یونس ، مود ، یوسف ، ابراہیم اور الحجر میں ہے۔ اور طسم دوسورتوں الشعراء اور القصص میں آیا ہے۔

﴿ رَانِدا عَالَ ﴾ ﴿ رَانِدا عَالَ ﴾

جارحر فی حروف مقطعات کی تعداد دو ہے اور بیہ دو ہی سورتوں میں ایک ایک مرتبہ آئے ہیں۔ **المد**سورۃ الرعد میں اور **المص**سورۃ الاعراف میں۔

پانچ پانچ حروف پرمشتمل حروف مقطعات دو ہیں۔ان میں سے **کھید ع**س سورہ مریم کا حرف آغاز ہے اور **حدم عسق** ہے سورہ شور کی شروع ہوتی ہے۔

ان انتیس سورتوں میں سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران متفقہ طور پر مدنی ہیں۔ ایک سورۃ الرعد کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک میہ میں نازل ہوئی اور کچھ کی رائے میں مدینہ میں۔ باتی حجبیس سوروں کے متعلق اتفاق ہے کہ میں نازل ہوئیں۔

ان گزارشات کے بعد، ایک مرتبہ پھرعرض کر دوں کہ مجھے ان حروف کے معنی اور مفہوم سے بحث نہیں کرنی۔ اگر ضمناً ارشادات معصومین اسے حوالے سے کوئی بات کہددوں تو وہ سلسلہ بیان کی کوئی ضرورت ہوگی ،میرامقصود بیان نہیں۔

#### مطالعه حروف مقطعات كاجواز

میری بیساری گفتگو صرف ان حروف کے مجزاتی پہلو کے حوالے ہے۔ میرامقصود بیان صرف ان چند حقائق کو بیان کرنا ہے جن کی دریافت نے عقل انسانی کو قرآن حکیم کے سامنے گھٹے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے صرف یہ دکھانا ہے کہ دنیا نے ان حروف میں کیاد یکھا،اور محض عربی زبان کے چند حروف جبی میں کون ہے ایسے جیرت زدہ کر دینے والے گوشے، اب تک دریافت ہو چکے ہیں جو پورے قرآن کی صدافت کی دلیل اور اس کے کسی بالاترین ہستی کی طرف سے نازل کیئے جانے کا ثبوت بن گئے ہیں۔ دلیل اور اس کے کسی بالاترین ہستی کی طرف سے نازل کیئے جانے کا ثبوت بن گئے ہیں۔ دلیل اور اس کے کسی بالاترین ہستی کی طرف سے نازل کیئے جانے کا ثبوت بن گئے ہیں۔ دلیل اور اس کے کسی بالاترین ہستی کی طرف سے نازل کیئے جانے کا ثبوت بن گئے ہیں۔ لیکن حروف مقطعات میں موجود معزانہ پہلوؤں کو تلاش کرنے سے پہلے، ایک انہم

سوال برنظر ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ سوال بیہ ہے کہ کیا ایسی کوئی کوشش پہندیدہ بھی ہوگ؟ قرآن نہمی کے لئے اور بہت سے موضوعات میں کیا ان موضوعات میں حروف مقطعات کوشائل کرنے کی گنجائش بھی ہے؟

یہ سوال اس لئے اہم ہے کہ کم وہیش تمام مفسرین نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ میر دف اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ہونے والا وہ کلام ہے جس کا مفہوم اللہ جانتا ہے یہ اپنے طور پر ان حروف کا مفہوم نہیں جان اللہ جانتا ہے۔ ہم اپنے طور پر ان حروف کا مفہوم نہیں جان سکتے۔

اور پھراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حروف مقطعات، قرآن حکیم کا وہ جزؤ یں، جے، قرآن ہی کی اصطلاح میں متشابہات کہا جاتا ہے۔ اور متشابہات قرآنی کے لئے خود قرآن مجید کا ارشاد ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي آنْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمْتُ هُنَّ الْمِقَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمْتُ هُنَّ الْمِقَاتُ . فَامَّا الَّذِيْنَ فِي هُنَّ الْمِقِيمَ الْمُ الْكِتَابِ وَ أَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ . فَامَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَيْعَآءَ الْفِتْنَةِ وَالْبِيعَآءَ قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَيْعَآءَ الْفِتْنَةِ وَالْبِيعَآءَ الْفِينَةِ وَالْبِيعَآءَ الْفِينَةِ وَالْبِيعَآءَ الْفِينَةِ وَالْبِيعَآءَ الْفِينَةِ وَالْبِيعَآءَ الْفِينَةِ وَالْبِيعَآءَ الْفِينَةِ وَالْبِيعَآءَ الْفِينَةَ وَالْبِيعَانَ وَ الْمُوالِكَةُ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْمُعَلِيمَ ﴾ (مورة آلعران ٣ آيت ٤)

وہ ذات ہے جس نے تم پر سے کتاب نازل کی اس میں پھھ محکم آیات ہیں، وہی اس کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متثابہات ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کبی ہے، وہ فتنہ چاہنے اور مفہوم قرآن کو اپنے مطلب پر ڈھالنے کے لئے، ان متثابہہ آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا مطلب اللہ، اور ان

کے علاوہ جوعلم میں راسخ ہیں ، اور کوئی نہیں جانتا۔

ان اندیشوں کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حروف مقطعات کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حروف مقطعات کے بارے میں نایا جاتا اس بارے میں غور وفکر کرنا غلط ہوتا ، جرم ہوتا تو ان حروف کو جزؤ قرآن ہی کیوں بنایا جاتا اس لئے کہ قرآن کے اپنے ارشاد کے مطابق:

﴿ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ اَمْ عَلَى قُلُوْبِ اَقْفَالُهَا ﴾ (سورة محد ٢٢٠، آيت ٢٢)

بیقر آن پرغور کیوں نہیں کرتے کیاان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔

تو جب بیر حروف جزؤ قرآن ہیں تو ان پر غور کرنا عین منشائے قرآن کے مطابق ہوگا۔
جہال تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیر حروف خدا اور رسول کے در میان راز کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس بات کی سچائی میں کوئی شک نہیں ۔ لیکن سوال بید کہ جو بات اس قدر راز داری ہے کہی گئی تھی ، اس کے اشاروں کو ہمارے در میان رکھنے کی ضرورت کیا تھی ؟ اللہ نے امیخ حبیب کو ایک پیغام دیا اور مصلحت خداوندی بہی تھی کہ ہم اس سے بخبر رہیں تو اللہ نے جو کہنا تھا کہ دیا ، حضور پیغام کی حقیقت سے آگاہ ہوگئے ۔ اب اگر

بات کا مقصد بورا ہوگیا تھا تو ان اشاراتی حروف کو اس کتاب کا جزؤ بنانے کی کیا ضرورت تھی جوصرف ہماری بدایت کے لئے ہے۔

اوراً لَر مزیدغور کیجیئے تو اس صورت حال کا نتیجہ برعکس نکلے گا۔ اللہ نے جو کچھ بھی اپنے رسول کیرنازل کیاوہ ہم تک اسی وقت پہنچا جب اللہ کے صبیب نے ہمیں بتایا۔ یہ کہنے کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں کہ وحی کی ایک قتم وہ بھی تھی جوحضور میرتو ناز ل ہوئی لیکن قرآن میں شامل نہیں کی گئی قرآن کی بہت سی آینوں کی سندر ہے ویجیئے ،صرف بید مکھلیجیئے کہ ہم جونماز پڑھتے ہیں بیاللہ کے رسول نے خود وضع کی تھی یا اللہ نے ارشاد کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ ہرمسلمان کا عقیدہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام، اور ان احکام پرعمل كرنے كے تمام طريقے اللہ ہى كى طرف سے آئے ہيں۔ توبينماز قرآن ميں كہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ جس وحی کے ذریعہ طریقۂ نمازتعلیم کیا گیا تھا،مصلحت الہی یہی تھی کہ وہ وحی جزؤ قرآن نہ ہے بلکہ جزؤ کردار رسول ہے۔اب اگر کوئی خاص بات الی تھی جوصر ف حضور کے لئے تھی تو کسی اشاراتی زبان کی ضرورت ہی نہیں تھی ،اللہ کو جو کچھ کہنا تھا صاف لفظول میں اینے حبیب سے کہددیتا اور اس کے بعد بیار شاد بھی فرمادیتا کہ بیہ بات کسی کو معلوم نه ہو۔ لیکن پیغام کو پہلے تو اشارات کی صورت میں بھیجنا اور پھر ان اشارات کو قرآن میں شامل کرانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ، جو پیغام حضور کے لئے تھا وہ تو ان تک پہنچ گیالیکن ان حروف میں ہمارے لئے ،نوع انسانی کے لئے ،بھی کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ہے۔کوئی نہ کوئی ہدایت ہمارے لئے بھی ضرور ہے۔

ضروری نہیں ...... بلکہ یقینا ایسانہیں کہ ہم ان حروف پرغور کریں اور کسی نیجے تک پہنچیں تو یہ وہ ہی پیغام ہو جوآ نخضور گودیا گیا تھا۔ لیکن بیتو ممکن ہے کہ ہم غور کریں۔ تو اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جا ئیں جو ان حروف کو قرآن میں رکھنے کی مصلحت ر المراق المجالية المحالية الم

بنی .....سکبھی بڑی بات کے ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں۔ ان میں سے پچھ پہلو مرف خواص کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے کئی پہلوا نے بھی ہوتے ہیں جن سے عوام بھی آگاہ ہونا ہے عوام بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ان پہلوؤں سے عوام کا آگاہ ہونا بات کہنے والے کامقصود بھی ہوتا ہے۔

حروف مقطعات یقیناً متشابہات قرآن میں سے ہیں۔اور متشابہات بھی ایسے کہ جو بالکل ذاتی اصطلاحات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی دیگر متشابہہ آیات کے بہا متبار لغت و زبان ، کچھ نہ کچھ معنی لئے جا سکتے ہیں،لیکن دنیا کی کوئی لغت ، کوئی عربی زبان کا ماہر، کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی مفسر ان حروف کے معنی نہیں بتا سکتا، اور نہ کسی کوحق ماہر، کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی مفسر ان حروف کے معنی نہیں بتا سکتا، اور نہ کسی کوحق

حاصل ہے کہ وہ ان حروف کے کوئی معنی اپنے طور پر معین کر ۔۔ خور تر آن تکیم نے بید

کہہ کر کہ متشابہات کی تاویل ہے اللہ واقف، ہے یا پیمر را تخون فی العلم واقفہ ہیں، بید

پابندی لگا دی ہے کہ الی آیات کی خوبل نص کے بغیر نہیں ہوسکتی ۔ بینض قرآن مجید کی

مختم آیات ہوں، ارشاد رسالت ہو یا را تخون فی العلم کا فرمان ہو۔ ان نصیص کے بغیر
متشابہہ آیات کی تاویل کرنا دل کی بھی اور فتنہ انگیزی کی علامت ہوگا۔ لیکن بیہ پابندی
صرف آیات کی تاویل وقفیر پر ہے اور تاویل اور تفیر کا تمام تر تعلق معنی ہے ہے، کلام الی کی مراد ہے ہے۔ اگر معنی اور مراد سے ہٹ کر، کسی اور زاویہ ہے، کسی اور حوالے

الہی کی مراد ہے ہے۔ اگر معنی اور مراد سے ہٹ کر، کسی اور زاویہ ہے، کسی اور حوالے

سے، کسی بھی جزؤ قرآن کا جائزہ لیا جائے، خواہ وہ جزؤ تحکم ہو، متشابہہ ہو، یا حروف
مقطعات کی طرح '' متشابہہ مطلق'' ہو، الی تحقیق یا جائزہ پر نہ قرآن پابندی لگا تا ہے نہ
مقطعات کی طرح '' متشابہہ مطلق'' ہو، الی تحقیق یا جائزہ پر نہ قرآن پابندی لگا تا ہے نہ
مقطعات کی طرح '' متشابہہ مطلق'' ہو، الی تحقیق یا جائزہ پر نہ قرآن پابندی لگا تا ہے نہ
مقطعات کی طرح '' متشابہہ مطلق' ہو، الی تحقیق یا جائزہ پر نہ قرآن پابندی لگا تا ہے نہ

 ﴿ رَونَ اعْارَ ﴾

مسلمات ہے تکراتی ہو، نہ مفہوم قرآن کواپی مرضی کے مطابق وَ ھالنے کی کوشش ہو۔

حروف مقطعات یقینا خدا اور رسول کے درمیان راز ہیں۔ لیکن ان حروف پو
قرآن میں رکھے جانے کی مصلحت بہی نظر آتی ہے کہ قرآن کا قاری ان حروف پر غور

کرے۔ ان اشاروں میں جو پیغام اس کے لئے ہے، اس کو سمجھے، ہے اد بی اور گستاخی،

بلکہ جرم یہ ہوگا کہ ہم ان حروف کے کوئی معنی متعین کریں اور پھر دعویٰ کریں کہ جو پھھ ہم

نے سمجھا ہے وہی منشائے خدا ہے، وہی پیغام ہے جوالقہ نے اپن رسول کو دیا تھا۔ ایسا
دعویٰ کرنا عقلا بڑی جمافت ہوگی اور شرعا گناہ عظیم ہوگا۔ لیکن حروف کے اصل مقصود، اور
حقیقی معنی مے قطع نظر، اگر قرائن ہے، شواہد ہے، زبان و بیان کے سی حوالے ہے، اعداد
وشار کی شہادت ہے، سیاتی وسباق پرغور کرنے ہے اگر پجھاور منطقی اور عقلی نتائج سامنے
وشار کی شہادت ہے، سیاتی وسباق پرغور کرنے ہے اگر پجھاور منطقی اور عقلی نتائج سامنے
آئیں تو ایسے نتائج تک چنچنے کی کوشش سے لے کرکامیا بی تک کے تمام مراحل پندیدہ

بھی ہوں گے اور مقصد نزول قرآن کے حصول کا ذرایعہ بھی ہوں گے۔

# مطلعهُ حروف کےخلاف ایک اور نقطهُ نظر

قرآن مجید کے متعلق ایس کوئی رائے ویناغیر معمولی جسارت کا مظاہرہ ہے ہو سکتا ہے مجھے کہنے والے کا موقف سمجھنے میں منلطی ہور ہی ہو، اس لئے اس نقطۂ نظر کے علمبر دار، ایک بہت بڑے عالم کے الفاظ فائل کر دوں.

"جس زمانے میں قرآن نازل ہوااس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعال عام طور پر معروف تھا۔۔۔۔۔۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا۔ اور اس بنا پر مفسرین کے لئے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہوگیا۔لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کے سجھنے پر قرآن سے ہوگیا۔لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کے سجھنے پر قرآن سے ہمرایت عاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست یانے میں کوئی فقص رہ جائے گا۔ ہمرا ایک عام ناظر کے لئے کہ میشروری نہیں سے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگردان ہو۔" (سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ سے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگردان ہو۔" (سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ تفتیم القرآن ، جلد اول ، صفحہ ہم)

سی عام مسلمان ہی کی طرف ہے نہیں، دنیائے اسلام کے ایک نامور عالم کی طرف ہے نہیں، دنیائے اسلام کے ایک نامور عالم کی طرف سے، اور عالم بھی وہ جو ایک طرف جدید دنیا کے سامنے اسلام کا ویک ہونے کا دعویدار ہو، دوسری طرف اس کو قرآن حکیم کی تشریح و توضیح کے ساتھ اس کے دشوار

و المالية الما

مقامات کی تفهیم کا بھی ادعا ہو، اس کی زبان سے ان جملوں کا ادا ہو نا انتہائی خوفناک نتائج کی طرف لے جانا ہے۔ اور اگر ان جملوں کے لئے زم سے زم الفاظ بھی استعمال کئے جائمیں تو رہے ایک خطرناک حد تک غیر مختاط بیان ہے۔

قرآن کیم کو مل طور پر کام البی مانے کے بعد، اس کتاب کو قیامت تک نوئ انسان کے لئے کتاب ہدایت تسلیم کرنے کے بعد، اوراس کوایک قائم و دائم مجز ہسجھنے کے بعدا اگر یہ کہاجائے کہ اس کا کوئی جزؤ، زبان کے اسلوب کے متروک بوجائے کی وجہ ہے، آئی خود بھی متروک بو چکا ہے، یہ کہنے کے مترادف ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات آئندہ زمانے کی رفتار سے بے جبرتھی ۔اورا اگر آئی ایک جزؤ متروک ہوا ہے تو وشمنانِ قرآن امیدر تھیں کہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عربی زبان ہیں اور تبدیلیاں آئیں گی اور باقی قرآن بھی متروک اور نا قابل فہم ہوجائے گا۔اورا گروقت کی رفتار قرآن پرائی طرح اثر انداز ہور ہی ہے تو آئی اس کی زبان اور اسلوب متروک ہوا ہو گا۔

اگر بیالفاظ کسی غیر مسلم کے ہوتے تو جواب کسی اور طرح سے دیا جاتا لیکن کسی دوئی علم رکھنے والے مسلمان کے لئے قرآن حکیم کا بیرحوالہ ہی کا فی ہونا چاہیئے کہ قرآن مجید نے کا نکات کی بہت ہی اشیاء اور کیفیات کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے لیکن پورے قرآن میں صرف حروف مقطعات ہیں جن کو، ایک مرتبہ نہیں، آٹھ مرتبہ آیات کتاب قرار دیا ہے ۔ کیا بیتوجہ کو اپنی جانب مبذول کرانے والی بات نہیں کہ اللہ کی معرفت سے لئے تو آفاق وانفس میں بے شارنشانیاں ہوں، لیکن اللہ کی کتاب کے لئے صرف حروف مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے بیہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے بیہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے بیہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے بیہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے بیہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے بیہ کہہ دیں کہ ''ایک

المرافع الحال معلم المعلم ا

چلیے اگر ایک عام ناظر ان حروف میں سر مردانی کی اہلیت نہیں رکھتا تو وہ جو قرآن کا معلم ہے اور اللہ کی کتاب ی تربی نی کا دعویدار ہے کیا، اس کے لئے بھی یہ سرگردانی، سر مرانی کا سبب ہونی جاہیے ؟ جہور وی کی خیم تفسیر قرآن میں، ۲۹ مقامات پر آئے والے حروف کے متعلق محض ایک مایوسانہ پیرا گراف لکھ کر اور باتی تمام مسلمانوں کو بھی ان حروف پرغور وفکر سے روک کر، کوئی قرآن کی خدمت کر رہا ہوگا یا عظمت قرآن لو گھٹانے کا سامان کر رہا ہوگا، یہ فیصلہ صاحبان نظر ہی فرما سکتے ہیں۔

میرے پین نظر صاحب تفہیم کے جملوں کے اعتقادی پہلو پر بحث کرنانہیں،
اور نہ ان جملوں کی بنیاد پر کہنے والے کے تصور قرآن کا جائزہ لینا ہے یہ میرا منصب
نہیں۔ مجھے تو سرف اس نقطۂ نظر کا،معروضی طور پر تجزیہ کرنا ہے کہ 'امتدادِ زمانہ سے
حروف مقطعات، ایک متروک اسلوب میں کہی ہوئی بات ہوئے کی وہ ہے اپنے معنی و
مفہوم کو کھو بچے ہیں، اس لئے اب ان پرغور وفکر کرنا ہے نتیجہ ہوگا۔'

تو اپنی حدود میں رہتے ہوئے ، پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخی طور جمیں کوئی سند نہیں ملتی کہ اس طرح کا کوئی اسلوب، بھی عربی زبان میں رائج تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب شعراء، بعض اوقات مجاز مرسل کے طور پر ، یا تشبیہ کے لئے ، حروف جہی میں سے کسی حرف کو ، کسی لفظ ، خیال یا کیفیت کے اظہار کے لئے استعال کرتے تھے، اس کی مثال ہمیں اردو میں بھی مل جاتی ہے، جیسے اس شعر میں حرف لام کا استعال:

ل تنتعلیق کا ہے اس بت کافر کی زلف ہم تو کافر ہوں اگر بندے نہ بوں اس لام کے زبان و بیان کا ہر صاحب ذوق بہ آسانی بید دیکھ سکتا ہے کہ حروف ہجی کے اس طرح استعال میں اور قرآن کے حروف مقطعات کے استعال میں سوائے مقطع حروف کے کوئی Cor.

چيزمشتر كنهيس ـ بقول علامه ابوالفد اءعما دالدين ابن كثير:

''ان اشعار میں خود عبارت ایک ہوتی ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہے۔ایک حرف کے بولتے ہی پورالفظ یا کلمہ مجھ میں آجا تا ہے۔لیکن قرآن میں حروف مقطعات اس طرح نہیں آئے۔'' (تفسیر ابن کثیر،جلد اول،الم کی تفسیر کے ذیل میں)

کویاں سرب روف مقصعات ۱۵ سعاں، بیسے فرآن حکیم میں ہے، سے۔ سے کوئی اسلوب نہیں تھا۔ اور جب قرآن کے حروف مقطعات بغیر کسی سابقہ نظیر کے پہلی مرتبہ اس انداز میں استعمال ہوئے ہیں تو کسی اسلوب کے متروک ہوجانے، یا باقی رہنے سے قرآن پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔

حروف مقطعات کوعر بوں کے ایک سابقہ اسلوب کی پیروی ثابت کرنے کے جوایک دلیل دی گئی ہے وہ بھی کوئی تی بیٹیت بیس ری ۔ دیس میہ کہ:

'' پیمقطعات کوئی چیستان نہ تھے جس کو بو لنے والے کے سواکوئی نہ سبحتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔

'بی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر خالفین میں ہے کسی نے بھی یہ اعتراض بھی نہیں کیا کہ مہ ہے معنی روف سے ہیں جوتم بعض سورتوں کی ابتداء میں بولتے ہو۔ اور بہی وجہ ہے کہ صحاب کہ ایک ہے ہی ہے ہی ایک کہ ایک کے ایک کی کو ایک کے ا

کہ ان گنتی کے چند حروف کو ہے معنی وہ کہتا جو باتی ماندہ قرآن حکیم سے ، واقف ہوتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخافین قرآن کی ہے پناہ معنویت اور حسن بیان سے بوری طرح آگاہ تھے۔اوراس کام کو کبھی شاعری کہتے ،کبھی جادو قرار دیتے ، ممجهی اعتراف کرتے کہ بیاکام بشرنہیں ہوسکتا۔تو اگرای میں کوئی لفظ یا حرف ان کی سمجھ میں ند آتا تو اس کا فطری نتیجہ یمی ہونا چاہیئے تھا کہ وہ ان حروف کو بے معنی سمجھنے کی بجائے ، ان کے معنی تلاش کرتے ، یا پھر اپنی ب بسی کا اعتراف کر لیتے۔ اور جب پیہ دونوں باتیں نہ ہوسکیں تو سوائے خاموشی کے اور کوئی حیارہ نہ تھا۔ کوئی بات س کرسوال نہ كرنا، بات كو بمجھ جانے كى دليل قرار دينا بالكل خلاف واقعہ ہے۔ بار بانہ بمجھتے ہوئے بھی سوال اس کئے نہیں کیا جاتا کہ کہنے والے کی عظمت و بزرگی کا رعب مانع ہو جاتا ہے۔ مجھی نہ جھتے ہوئے بھی سوال اس لئے نہیں کیا جاتا کہ سوال کرنے والا اپنی ہے بسی اور لاملمی کے ظاہر ہو جانے سے خوف زوہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا،حروف مقطعات کو نہ بمجھنے کے بعد بھی ،انہیں بےمعنی نہ کہنا اس لئے تھا کہ وہ عر بی زبان پر اپنی تمام تر قادر الکلامی کے باوجود پیدد مکھ رہے تھے کہ قر آن جس طرح بات کہتا ہے،اور جو بات کہتا ہے،اس کا جواب دینا ان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ بیاتو وہ مجھی گمان کر ہی نہیں کتے تھے کہ قرآن کے نام سے پیش کیا جانے والا حیرت انگیز کلام، ب معنی بھی بوسکتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی اس کلام میں معنی و مفہوم کی کوئی کمزوری ریکھی ہوتی تو حروف مقطعات پر زبان کھو لنے کی جسارت کرتے ۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ قرآن جس یائے کا کلام ہے،ایسے کلام کے کسی جزؤ کو بے معنی کہنا،اپنی جہالت کا اعتراف تو بوسكتا ہے،قرآن كى عظمت كوكوئى نقصان نہيں پہنچا سكتا۔

اور پھراس دعویٰ یُوقبول کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ عبد رسالت کے اوگ

جانتے تھے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے۔ ماضی کے حوالے تو جمیں یہ بتاتے ہیں کہ آئ تک کبھی ،'سی نے بھی بید دعویٰ نہیں کیا کہ وہ حروف مقطعات کو سمجھتا ہے۔اگر بیچروف سی رائ اسلوب کے مطابق ہوتے تو سب سے پہنے سحابہ کرام کے لئے قابل فہم ہوتے۔ نیکن انہوں نے حضور سے ان حروف کے متعلق سوال کیا ہویا نہ کیا ہو، متعدد حوالوں سے یہ ضرور ٹابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے معنی سے بالکل نا آشنا تھے۔ بعض صحابہ کرام کی طرف ہے حروف مقطعات کی قیائ تاویل اس بات کی واضح شہادت ہے کہ وہ،اک بارے میں، آئی کےمسلمانوں سے زیادہ باخبری کے مقام پرنہیں تھے۔ ایک ابن کثیر بی کود کھے لیا جائے تو بتہ جلے گا کہ عبدالقدابن عباس کے خبال میں ان میں سے بعض حروف القد کا نام نیں ،عکرمہ کتے ہیں کہ ان حروف میں درحقیقت قشمین کھائی گئی میں۔ معیدابن جبیر نے 1 م كا مطلب انسا الله اعلم قياس كيا عبدالتدابن مباس اوربعض ديكر صحابية انہیں اللہ کے نام کےمنتشر اجزاءقرار دیا۔اورایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ بعض صدیہ، جن میں عبداللہ ابن عباس سرفہرست ہیں، یہ کہتے تھے کہ بیحروف اللہ کے راز ہیں اور ان کے معنی بیان کرنا درست نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔ جب نزول قرآن کے ہم عصراوٌ کہ ہی ان حروف ك منبوم ت نا آشنا تنه تو اب كيس مجما جائے بيكوئي رائح اسلوب تھا اور اس زمانے کے لوگ بالعموم اس کے مفہوم ہے آشنا تھے۔

اورا گریجھ دریے گئے بیشلیم کرلیا جائے کہ یہ انداز بیان بھی رائج تھا اوراس عبد کے اوگ ان حروف کے معنی بیجھتے تھے، اوراب اس اسلوب کے تتم بوجانے سے بیہ حروف نا قابل فہم بوجائے ہیں، تو کسی بھی شارح قرآن کی ذمہ داری ہوجائی ہے کہ وہ تلاش و تحقیق ہے، پرانے اوگوں کی ہاتوں سے ان حروف کے مفاہیم حاصل کرے۔ آخر قرآن کے جس بڑے دھے کو ہم بیجھنے کے مدعی ہیں وہ بھی تو اپنے علم اورانی رائے سے قرآن کے جس بڑے دھے کو ہم بیجھنے کے مدعی ہیں وہ بھی تو اپنے علم اورانی رائے سے

٠ المحروف الحالي ومعاهده ومعاهده ومعاهد ومعا

*....* 



حروف اعجاز ....

### حروف إعجاز

میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ میں ان حروف کے معنی و مطالب پر بات نہیں کروں گا۔ میں تو صرف ان حروف کے معجزانہ پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا جا ہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم نے ان حروف کو اللہ کا کلام مان لیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی اعتراف کرلیا کہ ان کے حقیق معنی تک پنچنا نہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ایسی کوشش ورست سی گے۔ یو اب ان تروف میں کسی معجزہ کی تلاش س حد تک مفید، یا مناسب ہوگ۔ ورست سی کے لزن بی ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کے نزول کے مقصد پرغور کرلیا جائے۔ اس بحث کی کیا ضرورت ہے کہ ان میں جبرت زدہ کرنے والی خصوصیات بھی تلاش کی جٹ کی کیا ضرورت ہے کہ ان میں جبرت زدہ کرنے والی خصوصیات بھی تلاش کی جائیں۔

تواس کی پہلی وجہ تو قرآن کا وہ عموی اعلان ہے کہ اگرتم اسے خدا کی طرف سے نارل شدہ نہیں بیجھے تو اس کا جواب لاؤ اور یقینا تم جواب نہیں لا سکو گے۔ تو اب قرآن کے سی جز و کواں نقطہ نظر ہے دیکھنا کہ اس میں کون سی ایسی غیر معمولی کیفیت ہے جس کا جواب و یناممکن نہیں ، قرآن کی صدافت کی تصدیق کرنا ہوگ ۔ کوئی ب ج د کے حروف کہ کہ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ال م کا جواب ہے تو اگر ہم ال م کی سی غیر معمولی صفت ہے آگاہ نہیں ہوں گے تو ہم باطل کے دعوے کورد کیسے کرسین گے علاوہ، یہ تو ہے وہ عموی وجہ جوقرآن کی ہم کے معنی ومفہوم کو تبحضے کی کوشش کے علاوہ، یہ تو ہے وہ عموی وجہ جوقرآن کی معمی ومفہوم کو تبحضے کی کوشش کے علاوہ،

ر آخروف آغاز جمع معتمد معتمد و معتمد و معتمد و معتمد و معتمد و معتمد و المرائم من المرائم المرائم المرائم من المرائم المر

ابھی ایطور مثال عرض کیا گیا کہ جا کم اگر کسی سرکیا کی طرف اشارہ کرے تو ہے سمجھنا درست ہوگا کہ موضوع گفتگوسائل کی جاجت ہے۔ است کیا قرآن جمیر نے ہمی حروف مقطعات کی سرگوش کے دوران کوئی اشارہ کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے خصوصیت سے نشاندہی کی کہ جہاں جروف مقطعات آئے ہیں،ان میں سے اکثر مقامات پر ان حروف کے فور ابعد قرآن حکیم کے نزول،اس کی منظمت،اس کی صدافت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گویا یہ حروف خاص طور پر خود قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہیں۔

حروف مقطعات ہے ہوا ہے:

ج المحق المجانب المجان

سورة البقره ۲\_

﴿ اللَّمْ ٥ ذَلِكَ الْحِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ ﴾ الم - بيوه كتاب ہے جس ميں كوئى شك وشينيں -

سوره آل عمران ۳۰

الم ۔ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جوجی اور قیوم ہے۔ اس نے آپ پر کتاب اتاری جوجی کے ساتھ اپنے سے پہلے (کی کتابوں) کی تصدیق کرنے والی ہے۔

سورة الاعراف \_ \_

﴿ الْمَصَ ٥ كِتَابُ أُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾

المص - بير كتاب آپ پرنازل كى گئى ہے، پس آپ دل تنگ نه ہوں ۔ سور دُ يونس ـ ۱۰

﴿ الْرِاتِلْكَ اللَّهُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ ﴾ الراء يه حكمت والى كتاب كى نشانيان بين ـ

سوره هود به اا

﴿ الْواكِتُ اللهِ الْحُكِمَتُ اللَّهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَمِيْمٍ خَمِيْمٍ خَمِيْمٍ خَمِيْمٍ

الر، پیدایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں اور پھر

حکمت والے اور ہر خبر رکھنے والے کی طرف سے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔

سور دُ يوسف\_١٢

﴿ الرَّاتِلُكَ اينتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ٥ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُوءً نَا عَرَبِيًا لَعَمَ لِيًّا الْمُبِيْنِ ٥ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُوءً نَا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾

الر، بدنثانیاں ہیں بیان کرنے والی کتاب کی تحقیق ہم نے قرآن کوعر بی زبان میں نازل کیا ہے تا کہتم اسے مجھو۔

سورة الرعدية

سور و ابراہیم بها

﴿ الرا كِتَابُ اَنْزَلْنَهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ النَّوْرِ ﴾ النَّوْرِ ﴾

ار، یہ تناب ہے ہے ، م نے آپ پر نازل کیا ہے تا کہ آب لوگوں کوتار کی سے نکالی رروش میں لائیں۔

سورة الحجر \_ ١٥

﴿ الر ، تِلْكَ اينتُ الْكِتَابِ وَقُوْ انِ مُّبِيْنِ ﴾ الر ، يه نشانيال بين كتاب كى اور روشن قر آن كى - ،

ر آل کی اعلام سورهٔ مریم \_ ۱۹

> ﴿ تَکھیٰغُصَ ٥ فِکُرُ رَحْمَتِ رَبِکَ عَبْدَهُ زَکَرِیًا ﴾ کی یعنس ، اپنے بند نے کریا کویا دکرنا تیرے رب کی رحمت ہے۔ سور وَ طا ۔۲۰

وطه ٥ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْقَى ٥ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ لِكَ تَذْكِرَةً

طه، ہم نے آپ پر قرآن اس کئے نہیں نازل کیا کہ آپ زحمت اٹھائیں بلکہ (صرف اس کئے نازل کیا ہے کہ) خوف خدار کھنے والے کے لئے نفیحت کا ذریعہ ہو۔

سورة الشعراء\_٢٦

﴿ طُسَمَ ٥ تِلْكَ ايْتُ الْكِتَٰبِ الْمُبِيْنِ ﴾ طسم، ينثانياں بيں بيان كرنے والى كتاب كى۔ سورة النمل۔ ٢٢

﴿ طُسَ ، تِلْكَ النِّتُ الْقُرُانِ وَ كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ طس ، بينثانيال بين قرآن اور كتاب بين كي - مورة القصص - ٢٨

﴿ طسم، يواضح كتاب كي نشانيان بين -

سورة العنكبوت \_ ٢٩

﴿ الْهُ ٥ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوْ ا أَنْ يَقُولُوْ ا اَمَنَّا وَهُمْ

لا يُفْتَنُوْنَ ﴾

الم، کیالوگ یہ بیجھتے ہیں کہ فقط یہ کہنے پر، کہوہ ایمان لائے ، انہیں حچوڑ دیا جائے اوران کوآ زمایا نہ جائے۔

سوره روم \_ ۲۰

﴿ الله ٥ عُلِبَتِ الرُّوْمُ ٥ فِي آذْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴾ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴾

الم، اور رومی مغلوب ہو گئے۔ بہت نزدیک کی زمین پر اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد بہت جلد غالب ہوجا کیں گے۔

سورهُ لقمان \_اس

﴿ الله ٥ تِلْكَ اينتِ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ ﴾ المحكيم من المحكيم الم

سورة السجده-٣٢

﴿ اللَّمْ ٥ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِ الْعَلَمِيْنَ ﴾ الم ال مين كوئي شك نهيس كه يه كتاب رب عالمين كى طرف ست نازل موئى ہے۔

سوره يس ٢٠٠

﴿ يَاسَ ٥ وَ الْقُرْانِ الْحَكِيْمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ يَنَ اورقتم جِ قرآن كَى ، آپ يقينًا الله كرسولوں ميں سے ہيں۔ سوره ص - ٣٨

﴿ صَ وَالْقُرُانِ ذِى الذِّكْرِ ٥ بَـلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي عِزَّةٍ

و المالية الما

وَّشْقَاقِ ٥ كُمْ الْهَلَكَا مِنْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْبِ فَنَادُوا وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصِ﴾

ص اور شم ہے نفیجت کرنے والے قرآن کی الیکن جولوگ تکبیر اور مخالفت میں کا فر ہو گئے ، ہم نے ان سے پہید زمانوں میں کتنے ہی ہلاک کر دیتے پھر انہوں نے فریاد کی حالانکہ وہ فریاد کا وقت نہیں تھا۔

سورة المومن بهم

سوروحم تحبده والهم

﴿ حُمْمَ ٥ تَنْزِيْلُ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ حم، بيرحمان اور رحيم كي طرف سے نازل موتى ہے۔ سرة الثوري ہے۔

﴿ حُمْ ٥ عَسَقَ ٥ كَذَٰلِكَ يُـوْحَىٰ اِلَيْكَ وَالِى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

حم، عسق ، ای طرح وی کی گئ ہے آپ پر اور آپ سے پہلے او گوں

سورة الزخرف يسهم

﴿ حُمْ ٥ وَالْكِتِ الْمُبِيْنِ ٥ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبيًّا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْ ذَ﴾

حم، اور قسم ہے بیان کرنے والی کیاب کی، ہم نے قرآن کوعربی زبان میں قرار دیا تا کہم سمجھ سکو۔

سورة الدخان ٢٣٨

﴿ حُمْ ٥ وَالْكِتَٰبِ الْمُبِيْنِ ٥ إِنَّا آنْزَلْنَاهُ فِي لَيْنَةٍ مُّـٰ كَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ﴾

حم، اور قتم ہے مبین کتاب کی، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا، تحقیق کہ ہم خوف دلانے والے ہیں۔

سورة الجاثيه \_ ۴۵

سورة الاحقاف ١٢٦

﴿ حُمْ ٥ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴾ حم، اس كتاب كا نازل مونا غالب اور حكمت والله الله كى طرف سع هم-

سوره ق\_۵۰

﴿ قَ. وَالْقُرانِ الْمَجِيْدِ ٥ بَلْ عَجِبُوْ آ اَنْ جَآءَ هُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُوْنَ هَلَا شَىٰ ءٌ عَجِيْبٌ ﴾ ق اورتشم ہے قرآن بزرگ كى، ان كوتجب ہوا كہ خوف (خدا) (<u>رَواعِلَي</u>) ( المَوَاعِلِيُّ) ( المَوَاعِلِيُّ) ( المَوَاعِلِيُّ) ( المَوَاعِلِيُّ)

ولانے والا ان بی میں سے قرار دیا گیا، پس کا فروں نے کہا بیات ہے۔ عجیب بات ہے۔

سورة القلم\_ ٦٨

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ٥ مَآ أَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ﴾ بِمَجْنُونَ ﴾

ن اور شم ہے قلم کی ، اور اس کی جولکھا جاتا ہے ، (اے حبیب) آب اینے رب کی عطا ہے مجنون نہیں ہیں۔

ان سورتوں کے ابتدائیوں کی، اگر مضامین کے اعتبار ، درجہ بندی کی جائے تو صورت حال بیر ہے کہ:

۱۶ مقامات، سورہ ہائے آل عمران، اعراف، یونس، طود، رعد، یوسف، ابراہیم، طد، مجدہ، مون ، جم مجدہ، شوری، زخرف، دخان، جاثیہ اور احقاف ایسے ہیں جہاں حروف مقطعات کے فور أبعد بدارشاد ہوا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

۸ مقامات، سورہ ہائے ججر، شعراء، نمل، لقمان، فقص، یونس، یوسف اور رعد میں، قرآن مجید کی سی صفت کے بیان کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کی نشانیاں یا آیات ہیں۔ان آٹھ میں ہے آخری تین سورتوں میں نزول قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔

۲ سورتیں لیں، ص، زخرف، دخان، ق اور والقلم الیی ہیں جن میں حروف یا حرف کے بعد کھائی جانے والی متم بھی قرآن ہی کی ہے۔ البتہ سورہ والقلم میں پہلے قلم اور پھر، وہ جو پچھ لکھتے ہیں، یا تحریر کی قتم ہے۔ اس قتم کو بھی بہت سے مفسرین نے قرآن ہی کا مجاز بتایا ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ حروف مقطعات والی سورتوں میں حروف

﴿ الله الحالي المعالية المعالي

باقی ماندہ تین سورتوں کی کیفیت ہے:

سورہ مریم میں حضرت زکریا علیلتہ کے ذکر کواللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ روم میں مشتبل کی ایک خبر دی گئی ہے کہ روم و لے مغلوب ہوں گے۔ سورۃ العنکبوت میں مؤمنین کے اللہ کی طرف سے امتحان لئے جانے کا بیان

-4

اب ان موضوعات کا مزید تجزید کیا جائے تو:

ایک تذکرہ خدا کی طرف ہے آنے والی کتاب کا ہے۔

یا پھرخدا کی طرف ہے آنے والے رسول گا ہے۔

یا پھر اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی نعمت کا ذکر ہے۔

یا پھر اللہ کی طرف سے دی جانے والی خبر کا بیان ہے۔

یا پھر اللہ کی طرف سے لیئے جانے والے امتحان سے آگاہ کیا گیا ہے۔

اور پھر اللہ کی طرف سے لیئے جانے والے امتحان سے آگاہ کیا گیا ہے۔

اس طرح ہم میہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام ۲۹ سورتوں میں حروف مقطعات کے اس طرح ہم میہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام ۲۹ سورتوں میں حروف مقطعات کے بعد کسی درمشترک کے عدمورہ بقرہ (۲۳ ویں آیت) کے اس اعلان پر ایک مرتبہ پھر نظر

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّ لُنَاعَلَى عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُوْرَةٍ مِنْ فَوْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَلْدِقِيْنَ ﴾ مِنْ فُوْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَلْدِقِيْنَ ﴾ مَنْ لُوْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَلْدِقِيْنَ ﴾ الرّتمبيل الله كى طرف سے آنے والى كى بات پر اس كے الله كى طرف سے ہونے ميں كوئى شك ہے، اورتم كو دعوى ہے كہم ہے بھى جو، تو تم ، اين مردگاروں كو ساتھ ملاكر، اس بات كے كسى جزؤكا جواب مو، تو تم ، اين مردگاروں كو ساتھ ملاكر، اس بات كے كسى جزؤكا جواب دينے كى كوشش كرو۔

اب یہ تیجہ تفسیر بالرائے نہیں، بلکہ بالکل منطق بات ہوگی کہ اللہ کی طرف سے
آنے والی کسی شے کے ذکر سے پہلے، بیان کیئے گئے حروف مقطعات ایک دلیل کی
حثیت رکھتے ہیں۔ دلیل اس بات کی کہ فدکورہ سٹے اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، ایک ایس
دلیل، جو ہر مخالف کو اس کا جو اب دینے ، اور ہر موافق کو اس پرغور کرنے کی دعوت دے
رئی ہو۔ گویا حروف مقطعات معجز ہ قرآن میں معجز ہ در معجزہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور
ہمیں ان کے اعجازی پہلوؤں کی تلاش وجنجو کرنا جائز بھی ہوگا اور صدافت قرآن کو ثابت

یہ بات عرض کی جا چکی کہ حروف مقطعات قرآن تھیم کا معجزہ ہیں ،اس بات کی مزید تصدیق کے لئے میں ایک اور بہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ پہلے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ قرآن مجید کی ۴۹ سورتوں میں سے آٹھ مقامات پر،حروف مقطعات کے بعد ایک جیسا جملہ کہا گیا۔

اب صورت حال بہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ آیات ایک سواڑ تالیس مقامات پر آیا ہے۔ لیکن اس لفظ کا ، اس صورت میں استعال صرف گیارہ مقامات پر ہوا ہے۔ ان میں میں سے آٹھ مقامات تو بھی حروف مقطعات والی سور تیس بیاتی تین مقامات میں سے آٹھ مقامات تو بھی حروف مقطعات والی سور تیس اسورہ جاشیہ میں ہے۔ ان تین مواقع کی کیفیت یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی احمال میں اور تیسر اسورہ جاشیہ میں ہے۔ ان تین مواقع کی کیفیت یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی احمال میں آبت میں ارشاد ہوا:

''پس (حضرت داؤڈکی فوج نے) اپنے دشمنوں کو مار بھگایا۔ اور داؤڈ نے جالوت کوئل کردیا، اور اللہ نے اس (داؤڈ) کوحکومت اور حکمت عطا فرمائی اور جو جا ہا اسے تعلیم فرما دیا۔ اور اگر اللہ بعض آ دمیوں کوبعض کے ڈریعہ دفع نہ کرتا تو ضرور دنیا تباہ ہو جاتی، لیکن التہ تمام جہانوں پرفضل کرنے والا ہے۔'' التہ تمام جہانوں پرفضل کرنے والا ہے۔'' اور اس کے فور أبعد ۲۵۲ ویں آیت شروع ہوئی:

﴿ تِلْكَ اينتُ اللَّهِ نَتْلُوْ هَاعَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾

اور بیاللہ کی نشانیاں ہیں جوہم تم پرحق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہال حضرت داؤد علیطانی فتح مندی، انہیں مملکت، حکمت اور علم لدنی عطا کیا جانے اور ایک گروہِ انسانی کو دوسرے کے ہاتھوں دفع کیئے جانے کو آیاتِ الٰہی قرار دیا جارہا ہے۔

دوسرا مقام سورہ آ ل عمران میں ہے، یہاں آیت ۲ ۱۰ اور ۷-۱ میں روزِ حشر کا ذکر ہور ہاہے،ارشاد ہوا:

> ''جس دن بعض چبرے سفید ہوں گے پچھ منہ کالے ہو جا 'میں گے، پس وہ لوگ جن کے چبرے کالے ہو جا 'میں گے، (ان سے

ح الحالي المجال المحالية المحا

کہا جائے گا کہ) تم اپنے ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے پس وہ
کفر جوتم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں، اب عذاب کا مزہ
پکھو۔اوررہے وہ لوگ جن کے چبرے فید ہوں گے، پس وہ اللہ
کی رحمت میں ہوں گے وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔
اور پھر ۱۰۸ ویں آیت:

﴿ تِلْكَ اينتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾

یہاں بھی مومن و کا فر پر روزِ حشر گزرنے والی کیفیت کی خبر کواللدا پی نشانیاں قرار دے رہا ہے۔

اور پھر قرآن مجید کی ۴۵ ویں سورۃ الجاثیہ میں ایک مرتبہ پھریہی ارشاد ہوا۔ پہلے دوسری آیت سے ایک ذکر شروع ہوا:

"لیتینا آسانوں اور زمینوں میں مومنوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔اور تمباری اور ان جانداروں کی پیدائش میں، جن کو پھیلا دیا گیا ہے ضرور یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور رات ون کے ایک دوسرے کی جگہ لینے میں،اور اس رزق میں، جے اللہ نے آسان سے اتارا، پھراس کے ذریعہ، زمین کومر دو ہونے کے بعد، زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں یقینا بہت نشانیاں بیں ان کے لئے جوعمل سے کام لیتے ہیں۔"

اوراس کے بعد پھروہی ارشاد:

﴿ تِلْكَ اينتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾

بالكل واضح ہے كه يهال بھى آيات الله ان مظاہر قدرت كوكها جار ہا ہے جن كا

نتیجہ بین نکلا کہ جب اللہ تعالی بیار شاد فرما تا ہے کہ بینشانیاں ہیں تو پہلے ان نشانیوں کو بیان فرما تا ہے اس کے بعد '' تلک'' کہہ کر بیان کردہ امور کو آیت قرار دیتا ہے۔ اب غور فرما بیئے کہ ان تین مقامات کے علاوہ آٹھ اور موقعوں پر بیہ ہی جملہ حروف مقطعات کے بعد آئے تو اس کے سوا اور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں حروف مقطعات کو ہی آیات قرار دیا جار ہاہے۔

اور یہاں ضمناً بلاغت قرآنی کا حسن دیکھیئے کہ جب تک قوموں کے عروج و زوال کی بات تھی، مظاہر قدرت وفطرت زوال کی بات تھی، مظاہر قدرت وفطرت کا تذکرہ تھا تو ان ساری نعمتوں کواللہ کی نشانیاں''آیات اللہ'' قرار دیا گیا،لیکن جب یہ بی آیات کا لفظ ،حروف مقطعات کے بعد آیا تو ہر جگہ انہیں آیات کتاب کہا گیا:

﴿ تِلْكَ اينتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ ﴾ ﴿ تِلْكَ اينتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ ﴾ ﴿ تِلْكَ اينتُ الْكِتْبِ وَ قُرْآنِ مُبِيْن ﴾ ﴿ تِلْكَ اينتُ الْكِتْبِ وَ قُرْآنِ مُبِيْن ﴾ ﴿ تِلْكَ اينتُ الْكِتْبِ وَ الْكِتْبِ ﴾

یہ فرق کیوں؟ حوادث عالم آیات اللہ کیوں اور حروف مقطعات آیات کتاب
کیوں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ آیت کا مطلب، نثانی، شاخت کا سبب، معرفت کا
ذریعہ ۔۔۔۔۔۔۔تو اب طرز بیان میں اس واضح تبدیلی کی وجہ ظاہر ہوگئے۔ کا مئات میں
رونما ہونے والے حوادث کسی تحکیم و دانا خالق کی معرفت کراتے ہیں اس لئے وہ آیات
الہی ہیں، اور حروف مقطعات قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اس لئے وہ
آیات کتاب ہیں۔

﴿ رَوْلُوا عَالَ ﴾

اب جب کہ یہ بات پائے یقین تک پہنچ گئی کہ حروف مقطعات آیات ہیں تو ہمارے لئے ان پرغور وفکر کا نہ صرف جواز مل گیا بلکہ تھم قرآن کی رو ہے ان پرغور وفکر کا ضروری ہوگیا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اپی آیات کا ذکر کرتے ہوئے بار بار کہا ہے:

﴿ لِا يَدُ لِقَوْم يَعْقِلُوْنَ ﴾

یہ بیجھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (البقر ۲۵۔۱۲۴، الرعد ۱۲۔۲۳، الزعد ۱۲۔۲۳، الرعد ۱۲۔۲۳، النحل ۱۲۔۱۲، روم ۳۰۔۲۳، ۲۸ الجاثیہ ۴۵۔۲۵)

﴿ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴾

بي فكر كرنے والول كے لئے نشانياں ہيں۔ (يونس ١٠-٢٧، الرعد

سارس، روم ١٠٠١م الزمر ١٣٥٩م ١١١ الجاثيد ١٣٥٥)

﴿ لَا يَاتٍ لِّقُوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴾ (يونس ١٠ ١٥ ، روم ٢٠١٠)

اور صرف یہی نہیں، بلکہ ان آیات کے تذکرے کا مقصد بھی بتایا:

﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآينِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾ الله لك يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الله ينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ اس طرح الله في آيول كا بيان اس لئے كيا ہے كہتم عقل سے كام او۔ (النور ۲۲۰ ـ ۲۱)

﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾

یقیناً ہم نے تمہارے لئے آیتیں ای لئے بیان کر دیں تاکہ تم انہیں سمجھو۔ (الحدیدے۔ ۱۷)

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ. أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ يقيناس مين بهت نشانيان مين، پس كياوه سنتے نہيں۔ يقيناس ميں بهت نشانيان مين، پس كياوه سنتے نہيں۔

اب تک کی بیان کردہ تفصیلات سے میہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تر آن مجید میں آئے ہوئے حروف مقطعات، حروف اعجاز کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کود کیے کر قرآن حکیم کے اللہ کی کتاب ہونے کا یقین حاصل ہوتا ہے اور ان پرغور وفکر کرنا، اپنی ذاتی رائے کو دخل دیئے بغیر ہفییر و تاویل قرآن کے معین اور مقرر حدود میں رہتے ہوئے، ان سے کوئی منطقی اور عقلی نتیجہ اخذ کرنا، یا ان میں سی غیر معمولی، سی مجزانہ پہلوکا پنہ چلے تو اس کی نشاندہی کرنا، یہ سب با تمیں نہ صرف یہ کہ جائز ہوں گی بلکہ ان مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوں گی جن کے پیش نظر ان حروف کو جزؤ قرآن بنایا گیا مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوں گی جن کے پیش نظر ان حروف کو جزؤ قرآن بنایا گیا

.....



حروف اعجاز .....۲

### معجز ؤاعداد

تمہیدی، نیکن ضروری مباحث کے بعد، اب حروف مقطعات پر براہِ راست توجہ مرکوز کرتے ہوئے، سب سے پہلے جس زاویہ سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، وہ ان حروف کی عددی اہمیت ہے۔

حروف اوراعداو، دومختف چیزی بی ۔ اور بظاہران دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کسی بھی کلام میں بید کھنا کہ الف کا استعال کتنی مرتبہ ہوا اور باء کا کتنی مرتبہ، بظاہر ایک بے مقصد مثل ہوئے والے نتائج، اپنی غیر معمولی کیفیات سے حمرت زدہ کرنے لگیں تو اس نوعیت کی مثل صاحب کلام کی عظمت اور کیفیات سے حمرت زدہ کرنے لگیں تو اس نوعیت کی مثل صاحب کلام کی عظمت اور قدرت کی تصدیق کا فرایعہ بن جائے گی۔ اور اگر بیانائج ایسے ہوں کہ کوئی انسان، نہ ماضی میں اس کی مثال پیش کر کا ہو، اور نہ مستقبل میں ایسا کرناممکن ہو، تو پھر ایسا کلام معجزہ ہوگا اور معجزہ فر ریعہ معرفت الہی ہے، اس لئے اس کا مشاہدہ کرنا، اس پرغور کرنا اور معجزہ ہیں قرآن عیم کے اللہ کی طرف سے نازل کیئے جانے کی حقیقت پر، اپنے یقین میں اضافہ کرنا، ایک بامقصد، مفیداور پہندید وعمل ہوگا۔

لیکن آخران حروف میں اعداد ہی کا ربط دیکھنے کی اس قدر اہمیت کیوں کہ اس پر گفتگو کو باقی تمام حوالوں پر فوقیت دی جائے؟ تو اس کی بنیادی وجہ قر آن مجید ہی کا ایک فرمان ہے۔ارشاد ہوا: ح رونوا قال کی اعلام کی اعلام کی اعلام کی اعلام کی کارونو اعلام کی کارونو اعلام کی کارونو اعلام کی کارونو ک

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَدٍ ﴾ (سورة القرم٥- ٢٩) مَمْ نَ مِرشَ كُوايك مقدارك مطابق بيداكيا-

ماضی کے انسان نے سب سے پہلے، اس مقدار کے وجود کو ان حرکات میں محسوں کیا جن کا تعلق وقت یا زمان سے تھا۔ اور جب اسے پچھا جرام فلکی کی گردش اور حرکت میں،ایک مستقل اور معین دورانی نظر آیا تو اس نے ،ان مقداروں کی بنیاد پراپنے وفت کودن ، رات ، ماہ اور سال میں تقسیم کرلیا۔لیکن جیسے جیسے زمانہ آ گے بڑھتا گیا ، اور انسان کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا تو اے زمان کے ساتھ ساتھ، مکان میں بھی ایک عددی تسلسل نظر آنے لگا۔ پھر اس نے اپنے وجود کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ نہ صرف پیرکداس کے جسم کے اعضاء کی تعداد معیّن ہے بلکہ ان اعضاء کو بنانے والے اجزاء بھی ایک مقررہ مقدار رکھتے ہیں۔جسم کی ہڈیاں ہوں، رگیس نسیں،شریا نیں، وریدیں، یہے، اور پھران تمام کوشکل اور وجود دینے والے خلیے ..... بیرسب ایک مقررہ مقدار رکھتے ہیں .....اور اس کے بعد تو ایبالگا گویا کا سنات کی تخلیق ہی اعداد ہے ہوئی ہے سن جاندار کی بات ہو یا عالم جمادات کے بے جان مادے کا تذکرہ ہو، ہر شکل، ہر كيفيت،خواص وصفات كا هرتغير اي عددي تسلسل يا فرق كا نتيجه تھا۔لوہا،لوہا تھا تو اس کے کہ اس میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی ایک معتین مقدارتھی، اورسونا،سونا اس کئے تھا کہ اس میں یہی اجزاء، ایک اورمقررہ تعداد میں تھے۔ اور پھر زندہ موجودات پر تحقیق کرنے والوں کو پتہ چلا کہ ہر ذی حیات بھی جن اجزاء ہے وجود میں آتا ہے،ان کی ابتدائی تعداد ہرنوع کے لئے الگ الگ معتین ہے۔ یہ جینز ہیں، اور ان میں موجود ڈی این اے ہے جن کی ایک مقدار انسان بناتی ہے تو دوسری حیوان کو وجود دیتی ہے۔ غرض ہر جگہ مقدار اور تعداد کا تھیل نظر آیا۔ کا ئنات کی بوقلمو نیوں میں ، اس کی نیر تگیوں

### ر الماري الماري

میں ہرطرف مقداروں کی کرشمہ سازی دکھائی دی۔

سے مادہ کی ہر شکل، ہر حرکت کی عدد کی قیمت تھی اور اس کی معین تعداد تھی کہ جس کی بنیاد پر انسان نے قدرت کے حتی اور لیے نی قانون پر یافت کیے اور ان اعداد و شار بی کی بنیاد پر وہ اس قابل ہوا کہ وہ مستقبل کے متعلق پیش گوئی کر سکے۔ اس نے ہوا میں نمی کی مقدار دیکھی، تو سے بتا نے کے قابل ہوگیا کہ کل بارش ہوگ یا کی مقدار دیکھی، تو سے بتا نے کے قابل ہوگیا کہ کل بارش ہوگ یا مطلع صاف رہے گا۔ اس نے زمین کی رفتار دیکھی، چاند کی رفتار کی پیائش کی، اور اس قابل ہوگیا کہ چاند کے جس حصد پر چاہے اور جس وقت خاص پر چاہے، مین اس جگداور اس وقت، بہنچ جائے۔ وہ اجرام فلکی کی معین رفتار کی بنیاد پرصد یوں آگے کا حساب لگا کر بنا سکتا ہے کہ سورج اور خیان کے درمیان کب چاند اس طرح حاکل ہوگا کہ سورج گربن بی ہو جائے گا، اور کب سورج اور چاند کے درمیان زمین یوں آ جائے گی کہ چاند گہنا یا ہوا بو جائے گا، اور کب سورج اور بیدساب اس قدر لیے بی کہ وہ یہ بی بتا سکتا ہے کہ گربن کا مار کس گھنے، کس منٹ، کس سکنڈ میں شروع ہوگا، اور کب ختم ہوگا، کہاں دیکھا جا سکے گا اور کہاں نہیں دیکھا جا سکے گا اور کہاں نہیں دیکھا جا سکے گا۔

غرض کا ئنات میں انسان نے جس موجود کو سمجھنا جا ہا، جس تخلیق الہی پر شحقیق کی اسے بہی نظر آیا کہ ہر جگہ مقدار معین کی جلوہ فر مائی ہے، ہر جگہ اعداد کارفر ما ہیں۔ اور یہی مقدار اور تعداد کا معین اور مقرر بونا اس بات کی شناخت بن گیا کہ اس کا ئنات کوخلق کرنے والا کوئی حکیم و دانا وجود ہے، جو ملیم و خبیر بھی ہے اور صاحب قدرت و اختیار بھی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق میں کسی کومقدار اور تعداد سے مشتیٰ نہیں کیا، کسی جگہ اس کی معین مقدار میں نمی بیشی نہیں ہوئی۔ گویا ہر تخلیق مقدار میں فرق نہیں ہوئی۔ گویا ہر تخلیق میں، اور آیا ہے الہی کی حیثیت سے موجود ہیں اور میں مقدار، یہ اعداد و شار موجود ہیں، اور آیا ہے الہی کی حیثیت سے موجود ہیں اور ایس کی حیثیت سے موجود ہیں اور ایس مقدار، یہ اعداد و شار موجود ہیں، اور آیا ہے الہی کی حیثیت سے موجود ہیں اور ایس کو کی حیثیت سے موجود ہیں اور ایس کیا کی حیثیت سے موجود ہیں اور ایس کی حیثیت کی کوئی کی کوئی کی حیثیت کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی ک

حر قروف اعجاز کی مصورہ میں مصورہ میں مصورہ میں مصورہ کا کے کی مصورہ کا رکا رکا وسیلہ ہیں ۔ معرفت کردگار کا وسیلہ ہیں ۔

مادے کی حد تک تو القد کا بیار شاو ہمارے مشاہدے میں آگیا کہ اس نے اپی ہرتخلیق کو ایک مقدار معیّن میں ضلق کیا۔ لیکن اس کی ہرتخلیق صرف مادے ہے ہی وجود میں نہیں آئی۔ اس نے غیر مادی وجود ہیں خلق کیے ہیں۔ اور ان غیر مادی مخلوقات میں ایک مخلوق، اس کا کلام ہے، جے قرآن کہتے ہیں۔ اب ارشادِ الہی عمومی ہے کہ ہم نے کل اشیاء کو ایک مقرر مقدار اور معیّن پیانے پرخلق کیا ہے۔ تو اس کل کا ایک جزؤ قرآن بھی اشیاء کو ایک مقرر مقدار اور معیّن پیانے پرخلق کیا ہے۔ تو اس کل کا ایک جزؤ قرآن بھی ہے۔ اور قرآن حکیم میں بھی کی نہیں اعتبار سے ''مقدار' یا ''قدر' کا کوئی تصور ضرور ہونا چاہئے۔ اور قرآن حکیم میں بھی کی نہیں اعتبار سے ''مقدار' یا ''قدر' کا کوئی تصور ضرور ہونا چاہئے۔

اب صورت حال ہے ہے کہ کام یا عبارت کے اجزاء، الفاظ ہیں، اور الفاظ کے اجزاء کر کیبی حروف ہیں۔ گویا کلام یا عبارت، حروف کے خلیوں یا سالموں سے ال کر وجود میں آتی ہے۔ چنا نچے کسی بھی کلام میں کسی مقدار کی تلاش کا پہلا میدان اس کلام یا عبارت کے حروف ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کا ہر لفظ بھی حروف ہی بنا ہے۔ لیکن لفظوں کی تغییر میں اینٹ کی حیثیت رکھنے والے حروف سے پہلے، ہماری توجہ کا مرکز ان حروف کو ہونا چاہیئے جو اس کلام میں مفر دطور پر آئے ہیں۔ اور بداس لئے کہ پور سے قرآن کے حروف کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہے اس لئے ان کا تجزید نیا بنا سان ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ دوسرے حروف، جو کسی لفظ کا جزؤیں، وہ اپنے معنی ومفہوم کی وجہ سے، جہاں ہیں وہاں ہونے کا قابل فہم جواز رکھتے ہیں، جب کہ مفرد حروف، جب کہ ان کا کسی کلام میں ہونا جواز حروف، جب سے ساری بحث سے یہ بات واضح ہوجانی چاہیئے کہ مورۃ القمر کے فرمان پر کے بغیر ہوگا۔ اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہوجانی چاہیئے کہ مورۃ القمر کے فرمان پر عبیر کرتے ہوئے ، مقدار یا تعداد کی تلاش میں جب قرآن حکیم کی طرف رخ کیا جائے مثل کرتے ہوئے ، مقدار یا تعداد کی تلاش میں جب قرآن حکیم کی طرف رخ کیا جائے کہ مقدار یا تعداد کی تلاش میں جب قرآن حکیم کی طرف رخ کیا جائے

حرون اعجاز

توسب سے پہلے حروف مقطعات میں مقدار کے تسلسل اور ربط کے امکانات کا جائزہ لیا جانا چاہیئے۔

# ڈاکٹر خلیفہ رشاد کی تحقیق

حروف مقطعات میں کسی حسانی ربط کی تلاش کا کام پہلی مرتبہ ایک مصری نژاد کیمیا دان ڈاکٹر خلیفہ رشاد <sup>لے</sup> کیا۔ ڈاکٹر خلیفہ رشاد • <u>ے 19ء</u> کی دہائی میں، امریکہ کی ریاست میسوری کے شہر سینٹ لوئیس میں غذائی اشیاء بنانے والی ایک سمینی میں مشیر کی حیثیت ہے کام کرتا تھا۔اس نے اپنی زندگی کے تین سال حروف مقطعات پرخصوصی توجہ اور محنت کرتے ہوئے گزارے۔ ان تین سالوں میں پہلے دو سال قرآن مجید کی تمام سورتوں میں آنے والے حروف کی الگ الگ گنتی کرنے میں لگے۔ پیرکام آسان نہیں تھا،لیکن کمپیوٹر کی ایجاد نے مشکل آ سان کر دی، اس وقت تک کمپیوٹر بھی نہ آج کی طرح ترقی یافتہ تھے نہ عام لوگوں تک ان کی رسائی تھی۔لیکن مذکورہ ڈاکٹر نے امریکہ میں مقیم مسلمانول کی مالی مدد ہے اس سہولت ہے فائدہ اٹھایا اور پھرانی تحقیقات کے نتائج کومصر کے ایک متاز رسالے'' آخر ساعۃ'' میں شائع کرایا۔ آیت اللّٰہ مکارم شیرازی کی سربراہی میں کام کرنے والی جماعت مؤلفین نے، اس مقالے کا خلاصہ کیا اور اے سور ہُ آل عمران کی شرح کے ذیل میں ،تفسیر نمونہ کی دوسری جلد میں نقل کیا۔ (صفحات ۲۳۸ تا ۲۴۱) اس خلاصه میں بیان کردہ نتائج خاصے دلچسپ ہیں ، اور ان کو دیکھے کریہ احساس ہو جاتا ہے کہ حروف مقطعات کا عددی تجزیہ محض ایک کوشش رائیگاں نہیں ہے۔ ڈاکٹر خلیفہ

ا علیفہ رشاد کیلئے اس کے ایک بڑے کارناہے کے باوجود، عزیت واحرّام کے کسی لفظ کا استعمال نہ کرنے کا سبب جانبے کیلئے سبب کتاب کے آخر میں خلیفہ رشاد کے موضوع کے تخت ضمیمہ نمبر اضرور ملاحظہ کیجئے ۔

ح کرون اعجاز که و معمود کرد کرد کرد کرد کرد

> قرآن مجید کی ۱۱۳ سورتوں میں حرف ق، سورہ ق میں نسبتاً سب سے زیادہ استعال ہواہے۔

حرف ص باقی سورتوں کے مقابلے میں ،سورہ ص میں بہ اعتبار تناسب سب سے زیادہ استعال ہوا ہے۔

رف ن سورة الجرك بعدسوره والقلم بين، جونون كرف مقطع سے شروع ہوتی ہے، سب سے زیادہ استعال ہوا ہے۔ یہاں سورہ جمر ایک استیٰ ہے۔ لیکن یہ استیٰ بھی باتی نہیں رہتا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورة الحجران چھسورتوں میں سے ایک ہے جوحروف مقطعات الم سے شروع ہوتی ہیں۔ اور ان تمام سورتوں کو ہی ایک فتم قرار دیتے ہوئے، جب ان سب کے مجموعی حروف سے حرف ن کی نسبت نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ سورہ والقلمٰ میں ن کی تعداد کا تناسب سے زیادہ ہے۔

ال م ص سورہ اعراف کی ابتداء میں آئے ہیں، اب اگر اس سورہ میں آنے والے تمام حروف کے مقابعے میں ان حروف کی تعداد دیکھی جائے تو قرآن کھیم کی باقی سورتوں میں ان جار حروف کا تناسب کم ہے، یہی حال سورہ مریم میں کھیعص کا ہے۔ حر اعاری

اور جوحروف مقطعات ایک سے زیادہ سورتوں میں آئے ہیں، جیسے الم، الر، المر، تو ان حروف کے تحت آنے والی تمام سورتوں کے حروف کوجمع کیا گیا تو یہاں بھی وہی صورت حال تھی کہ تمام دوسری سورتوں کے مقابلے میں، ہرمجموع میں ان کے حروف مقطعات کا تناسب زیادہ تھا۔

ان اعداد وشار سے بظاہر نہ کوئی معنی نگلتے ہیں نہ کوئی بتیجہ، لیکن ایک بات تو بہرطور سامنے آتی ہے کہ حروف مقطعات والی تمام سورتوں ہیں، ہر جگہ ان سورتوں کے حروف مقطعات کا، دوسری سورتوں کے مقابلے میں، بہاعتبار تناسب زیادہ ہونا ایک ایس صورت حال ہے جے اتفاقی یا حاوثاتی نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بات بھی بالکل نا قابل قیاس ہے کہ کوئی انسان ۲۳ سال کے عرصہ میں جتنا کلام کرے اس میں یہ لحاظ رکھے کہ کسی ایک سورہ میں کچھ مخصوص حروف، باقی ماندہ حروف کے مقابلے میں اتنی تعداد میں آئی تعداد میں کہ باقی سااسورتوں میں اس حرف کا تناسب کم رہے۔ اگر آج کمپیوٹر نہ ہوتا تو اس سلب کوکر نے میں عمریں صرف ہوجا تیں، چہ جائے کہ کوئی اس اجتمام کے ساتھ کلام کر سلب کوکر نے میں عمریں صرف ہوجا تیں، چہ جائے کہ کوئی اس اجتمام کے ساتھ کلام کر سلب کوکر نے میں عمریں مرف ہوجا تیں، چہ جائے کہ کوئی اس اجتمام کے ساتھ کلام کر سینا۔ سکتا۔ صرف نبیت تناسب کی بیصورت حال ہی ہے تابت کرنے کے لئے کائی ہے کہ یہ سینان کا کارنامہ نہیں بلکہ ایسی ذات کا کلام ہے جو سرایج الحساب ہے، اور جے اس سینیں بیکہ ایسی فرورت نہیں۔

اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بیر حقائق آئے دریافت ہورہے ہیں۔
اس سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی اشارہ خود نبی اکرم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کی جانب سے
ملتا کہ حروف مقطعات والی سورتوں میں ان حروف کا استعمال نسبتاً زیادہ ہوا ہے تو بیا گان
کیا جا سکتا تھا کہ صاحب تحریر نے ، بڑے تکلف اور زحمت سے سہی ، لیکن بیرالتزام خود کیا

ہے،لیکن جب ہم بیدد کھیتے ہیں کہ ان حقائق کی طرف انسان کی توجہ، نزول قرآن کے جودہ سوسال کے بعد ہوئی ہے تو مانٹا پڑتا ہے کہ ریکسی ایسے بے نیاز کی طرف ہے ہو ا بی نشانیوں سے کسی کومتائز کرنے کی برواہ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی آیات کو ہرعبد کے انسان کیغور وفکر کے لئے یوں آ زاد رکھا ہے کہ صرف دعوت فکر دی ہے،فکر کے لئے کوئی معتین سمت نہیں بتائی۔ آج کا انسان یہاں تک پہنچا ہے، آنے والے کل کا انسان نامعلوم اور کیا کیا دریافت کرے گا۔حروف مقطعات کے متعلق پیرحقائق ،اوروہ بہت ہے انکشافات جن کا تذکرہ آئندہ کی سطور میں کیا جائے گا،اپی نوعیت کے اعتبار سے فطرت کے دوسرے رازوں سے مشابہت رکھتے ہیں ، کہ فطرت بھی اپنے چبرے کے نقاب خود نہیں اٹھاتی بلکہ کسی جرأت آ زما ہاتھ کی منتظر رہتی ہے، اسی طرح قرآن تھیم بالعموم اور حروف مقطعات بالخصوص ہرعہد کے انسان کوایک نئے زاویے اور ایک نئے گوشے سے آ گاہی عطا کرتے ہیں، بشرطیکہ کوئی آ گاہ ہونا جا ہے۔ بیمشابہت خوداس بات کی عکاس ہے کہ قرآن حکیم بھی اس بے نیاز کا کلام ہے جس نے فطرت کو وجود عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حمنی طور پر بیہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید ہر تحریف اورتغیر ہے محفوظ ہے ، اگر اس میں تحریف ہوئی ہوتی تو آج جوحیا بی کیسانیت نظر آتی ہے، بیموجود نہ ہوتی۔

یہ تحقیقات ابتدائی نوعیت کی ہیں، کیکن ان تحقیقات سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ حروف مقطعات کا حسابی جائزہ اپنے اندر قابل توجہ نتائج کے امکانات رکھتا ہے، اور اگر اس زادیہ سے ان حروف پر مزید غور وفکر کی جائے تو اور زیادہ اہمیت کے حامل نتیج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔

----------

المراجعة الم

#### ایک اورانکشاف

#### قر آن مجیداور''۹۱'' کاعد د

چنانچے مزید غور وفکر کیا گیا تو توقع کے عین مطابق، بچھ اور باتیں سامنے آئیں۔ان باتوں میں سرفہرست قرآن مجید کا ۱۹ کے عدد سے گہراتعلق ہے۔تفصیلات میں جانے سے پہنے بیدد مکھ لیا جائے کہ ۱۹ کا عدد کیسے سامنے آیا۔

قرآن مجيد كاآغاز بهم اللدے بوتا ہے۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

اس بسم الله میں ذراحروف کی تعداد دیکھیئے۔ بسم میں بس م تین حروف،اللہ میں اللہ الرح ی م چیوحروف،اللہ میں اللہ و چیار،الرحمٰن میں اللہ رح م ن چیواورالرحیم میں اللہ رح ی م چیوحروف،اس طرح حروف کی مجموعی تعداد ۱۹ بوئی۔ چلیے ،کوئی خاص بات نہیں، ہر جملے اور ہر لفظ کے حروف کا کوئی نہ کوئی مجموعہ ہوتا ہے۔

قرآن علیم میں کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔ ان میں سے ۱۱۳ سورتوں کا آغاز بسم اللہ ہے ہوتا ہے۔ صرف ایک سورہ تو بہ یا سورہ برائت ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے سورہ تو بہ یا سورہ برائت ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کیوں رکھا گیا اس کی مصلحت تو وہی جانے ہیں جن کو علم قرآن اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے ، لیکن ہم دیجے ہیں کہ اگر ایک سورہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو ایک سورہ میں ایک دو مرتبہ بسم اللہ ہے۔ یہ سورۃ قرآن حکیم کی میں دو مرتبہ بسم اللہ ہے۔ یہ سورۃ قرآن حکیم کی کا ویں سورۃ النمل ہے۔ اس سورہ میں ایک مرتبہ تو ویسے ہی بسم اللہ ہے جیسے باتی ۱۱۲ سورۃ لیس ہے، پھر اس کی ۲۰ ویں آیت میں حضرت سلیمان میں کے اس طرح قرآن حکیم کی نام نقل کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کی نام نقل کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کی نام نقل کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کی

ONE CONTRACTOR OF THE STATE OF

روراتوں کی تعداد بھی مواا ہے اور اس میں جم التد بھی مواا بی مرتبہ ہے۔ اور بیا کیک سوچودہ کا عدد ۱۹ ہے پورا پور<sup>5 ش</sup>یم ہو جاتا ہے (۱۲۷=۱۲) پی بھی ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔

بہم اللہ میں کلی ہورانفاظ میں۔ بہم ،اللہ ،الرحمٰن اورالرحیم۔ اب پورے قرآن کی میں علاوہ بہم اللہ کے ، بہم کا لفظ مزید ۱۹ مرتبہ آیا ہے، اللہ کا لفظ قرآن کی ہم میں بہت کشرت ہے آیا ہے، لیعنی دو ہزار چیرسواٹھانوے (۲۲۹۸) مرتبہ ،الرحمٰن ستاون (۵۷) ہار آیا ہے اور الرحیم پیچانوے (۹۵) ہار۔ اب تک ۱۹ کے عدد کی تحرار کو عش انفاق مجھ کر نظر انداز کر دینے کے بعد ، اب کلام الجی کی عظمت کے سامنے سر جھکا دینا پڑا جب ہم نے یہ دیکھا کہ 19 کو ایک سے ضرب دیں تو حاصل ضرب ۱۹ ہوتا ہے ، اگر اس با بی بی قرآن مجیئے تو جواب ۵۵ ہے اور اگر ۱۹ میل بی بی ترب ہم انفاظ مختلف تعداد میں آئے کے باوجود ، کمی نہ کسی عدد سے ۱۹ کا حاصل ضرب ہی ہیں ، بیم اللہ الرحیم کے تنام الفاظ مختلف تعداد میں آئے کے باوجود ، کمی نہ کسی عدد سے ۱۹ کا حاصل ضرب ہی ہیں۔

ی اسلام است می مستون می مستون

#### ''۱۹'' كاعدداور حروف مقطعات

قرآن کیم کے حروف اور ۱۹ کے عدد کے درمیان غیر معمولی ربط کی تلاش کا ۱۹ مخلیفہ رشاد نے کیا تھا۔ اس اثناء میں امریکہ کی رہاست امروز ونا میں ایک اور مصری ڈاکٹر حبیب القدنو بخت نے بھی کمپیوٹر کی مدد سے قرآن کیم کے بارے میں شحقیقات کیس ۔ اس کے بعد ، اپنی تحقیقات پر مشتل ، انگریز کی ایان میں ، ایک کتاب لکھی جس میں بہت سے جدول اور گوشوارے درئ کیئے جن میں ۱۹ کے عدد کی بار بار تحرار کے مزید شہوت جمع کیئے۔

خاص طور پرحروف مقطعات کے بارے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کل ۲۹ سورتوں میں اس طرح کے حروف استعال ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کئی مقطعات ایک سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ مثلاً الہم چھمرتبہ ، یا البر چورمرتبہ ۔ ان محرر آنے والے حروف کو صرف ایک ایک مرتبہ شار کیا جائے تو ۱۳ ایستہ مفرد یا حروف کے مجموعے ہیں جو بطور حروف مقطعات استعال ہوئے ہیں۔ ان چود و گھڑ دل میں جوحروف استعال کیئے بیں ان میں سے بھی بعض ایک سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں مثلاً الم اور الرمیں ال کی شکرار ہوئی ہے۔ چنانچے ان محررات کو چھوڑ دیا جائے آئی گار ۱۳ حروف ہیں جروف مقطعات حروف مقطعات ہیں جو گھوڑ دیا جائے آئی گار ۱۳ حروف ہیں جو کو ف مقطعات کو کی اس مقطعات کی مقطعات کے ایک اس مقطعات کو کی اس مقطعات کے ایک کی الی کے ایک کو بھوڑ دیا جائے آئی گار ۱۳ حروف ہیں جو کو ف مقطعات کے ایک کی گیا گیا ہے۔ گویا ۱۳ حروف سے بنے والے ۱۳ کی حروف مقطعات کے ہیں۔ گویا

24=19+18+18

اور ۵۷ کا عدد ۱۹ سے بورا پوراتشیم ہوتا ہے۔

المروف الجازي وورود و ورود وورود وور

بیرحساب کی طرف توجہ دلاؤں ۔ بیرع و ہے۔ میں ایک بالکل سامنے کے سید ہے سادے مساب کی طرف توجہ دلاؤں ۔ بیرع ش کیا جا چکا کہ حردف مقطعات چود و مختلف شکلوں میں آئے جیں۔ فررالان تمام شکلول کے حروف کا شار کیجیئے الم تین حرف، المر چار حرف می مسق بالی حرف مسلم تین حرف، ملر حوث مسلم تین حرف، ملر حوث مالمر چار حرف مسلم تین حرف مسلم تین حرف ملادہ حرف المر وحرف مسلم تین حرف ملادہ حرف المرب و بیر تو ۲۸ بنتا ہے ۔ گویا حروف مقطعات میں وو کرف مورد کی اور میں ایک می ایک میں اور کا مورد کی میں مورد کی المرب کی ایک میں اور کی اور میں ایک میں میں واکی تحرار ہے۔ گویا حروف مقطعات میں واکی تحرار ہے۔

### '''ا'' کی معنوبیت

ابھی مزید تحقیقی نتائے سامنے آئیں گے۔لیکن اس سے پہلے ایک سوال پرنظر وال کی جائے۔آخر یہ اکا عدد ہی کیوں؟ کوئی اور عدد کیول نہیں ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ السے سوال کا کوئی جواز نہیں ، کسی بھی مجموعہ حروف کی مجموعی تعداد گنتی کا کوئی نہ کوئی بند سہ ضرور بوگی ، تو اس سے کیا کہ کوئی مجموعہ حروف کی مجموعہ اللہ ہم اس سے الگر روشن کی ایک معنین رفتار ہے ، اگر آئیسین کے لیک ایٹم میں آٹھ الیکٹران بوتے ہیں ، اگر زمین کی سورٹ کے گرد گھو منے کی رفتار ۳۰ ہزار میل فی گھنٹ ہے ، اگر پائی کی کسی بھی مقدار میں دو حصہ بائیڈروجن اور ایک حصہ آئیسین ہوتی ہے ، تو یہ سب اعداد قدرت کے نظام میں باقاعد گی اور شعنویت نظر آجائے تو یہ الگ بات خروف مقطوات کے بات جروف مقطوات کے بات جروف مقطوات کے بات جروف مقطوات کے بات جروف مقطوات کے بارے میں کہی جا عتی ہے۔ اس 19 کے عدد کو ہم ان حروف کے دافلی ربط کی شبادت قرار بارے میں کہی جا عتی ہے۔ اس 19 کے عدد کو ہم ان حروف کے دافلی ربط کی شبادت قرار دے گئے ہیں ، اور اس سے نتیجہ نکال کتے ہیں کہ یہ حروف یوئی بے مقصد کے گئے دے جیں ، اور اس سے نتیجہ نکال کتے ہیں کہ یہ حروف یوئی بے مقصد کے گئے دے جیں ، اور اس سے نتیجہ نکال کتے ہیں کہ یہ حروف یوئی بے مقصد کے گئے دیں ، اور اس سے نتیجہ نکال کتے ہیں کہ یہ حروف یوئی بے مقصد کے گئے دیں ، اور اس سے نتیجہ نکال کتے ہیں کہ یہ حروف یوئی بے مقصد کے گئے دیں ، اور اس سے نتیجہ نکال کتے ہیں کہ یہ حروف یوئی بے مقصد کے گئے

حروف نہیں جیں بلکہ ان میں گہرانظم پایا جاتا ہے۔ کیا تنہا یبی ایک حقیقت، ہمیں ان حروف کے اعجاز سے متعارف کرانے کے لئے کافی نہیں ہے؟

لیکن اً سرمزیم فورکیا جائے تو 19 کے عدد میں ایک خصوصیت یے نظر آتی ہے کہ سے دو ہندسوں کا مجموعہ ہے، ایک تو ایک ہے اور دوسرا نو ہے۔ اب تمام ہندسوں میں ایک حرف آغاز ہے، سرتا پا وحدت ہی وحدت، دوسرا نو ہے جو ہندسوں میں آخری ہندسہ ہے، بیانی ذات میں کثرت ہے۔ اب ہماری کا نئات کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ ایک تو وہ ذات ہے جو وحدت ہی وحدت ہے، یعنی اللہ کی ذات، اوراس کے بعد اس کی صفات کے لاتعداد مظاہرے ہیں، کثرت ہی کثرت۔ اگر اس وحدت اور کشرت کو اعداد کے ذریعہ ظاہر کیا جائے تو 19 کے عدد کے سوا اور کوئی عدد ان دونوں حقیقوں کی نمائندگی نہیں کرسکتا۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 19 کو، حروف مقطعات کا جوہر حقیقوں کی نمائندگی نہیں کرسکتا۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 19 کو، حروف مقطعات کا جوہر قرار دے کراللہ نے اس عدد کے دریعہ خالق وگلوق کوعلامتی طور پران حروف میں ظاہر کر

مزیر آگے بڑھیے۔ 19 کا ہندسہ دو اعداد یعنی نو اور ایک کا مرکب ہے۔ علم الاعداد میں ایک قاعدہ ہے جسے تکسیر کا قاعدہ کہتے ہیں۔ اس قاعدہ کی رو سے نتائ اخذ کرنے کے لئے، مرکب اعداد کے اجزاء کو جمع کرکے مفرد بنا لیا جاتا ہے چنانچہ اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے، جب ایک اور نو کو جمع کیا تو پہلی منزل پر دس کا عدد حاصل ہوا۔ اس دس میں ایک تو وہی ایک ہے اور دوسرا صفر ہے۔ صفرا پنے طور پر کوئی عدد منیں۔ یہ اگر کسی عدد کے ساتھ ہے تو بڑی قیمت رکھتا ہے، لیکن محض صفر ہوتو اس میں کوئی قیمت نہیں۔ یہ اگر کسی عدد کے ساتھ ہے تو بڑی قیمت رکھتا ہے، لیکن محض صفر ہوتو اس میں کوئی قیمت نہیں۔ ہم نے ابھی دبائی کے ہند ہے کو وحدت الہی کا مظہر قرار دیا تھا اور اکائی کو کا کتات کا۔ اب ای اصول کو مدنظر رکھیے تو دس میں ایک اللہ کا مظہر ہے اور صفر ماسوا کا۔

اور بلیغ اشارہ میہ ہے کہ کا نئات میں جواہے خالق سے وابستہ ہے،تقرب الہی رکھتا ہے، اس کی بڑی قیمت ہے اور جوال سے الگ ہے، دور ہے وہ بے وقعت ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔

اورابھی ۱۹ کا عدد مفرز نہیں ہوا۔ دس کے ایک اور صفر کو جمع کیجیئے تو جواب ایک آیا، جواس بات کی علامت ہے کہ حقیقت باقیہ صرف ذات واحد ہے، باقی اور پجھاس طرح ہے کہ بع

#### ہر چنر کہیں کہ ہے، نہیں ہے

گویااشارہ ہے کہ بیرکا ئنات نئے تم موجود جھتے ہو، فقط ایک ذاتِ واحد کی کارفر مائی ہے۔ وہ واحد ہی موجود تھا، آن نے کا ئنات بنائی ، بیرکا ئنات پھر وجود سے عدم میں چلی جائے گی لیکن وہ ایک پھر بھی موجود رہے گا۔

اوراب تمام مضامین قرآن پرنظر ڈالیئے تو قرآن، یا تو وجودِ خدا کے ہونے کا اعلان ہے، اس کی تو حید کا تذکر ہے، اس کی مخلوق کا ذکر ہے، مخلوق و خالق کے تعلق کا بیان ہے، یا پھر ہر شے کے فنا ہو جانے اور صرف اس کے باقی رہ جانے کی خبر ہے۔ اور جب بیان ہے، یا پھر ہر شے کے فنا ہو جانے اور صرف اس کے باقی رہ جانے کی خبر ہے۔ اور جب بیرسارے مضامین 19 کے عدد ہے بخو کی ظاہر ہوتے :وں تو ہم الٰہی کلام کی عظمت کے سامنے کیوں نہ سر جھ کا کیوں کہ اس میں اگر مقدار کی صورت میں کسی عدد کو پیش نظر رکھا گیا تو وہ ایسا عدد تھا جو پورے ارشادات الٰہی کا ترجمان تھا۔ کیا 19 کی جگہ کوئی اور عدد بیا تو وہ ایسا عدد تھا جو پورے ارشادات والٰہی کا ترجمان تھا۔ کیا 19 کی جگہ کوئی اور عدد بیا مطالب بیان کرسکتا تھا؟

# "او" کے عدد پر تحقیق مزید

حروف مقطعات میں ۹ کا عدد کیوں نمایاں ہے، یہ بحث ضمنی تھی۔ ذراحروف

مقطعات اور 19 کے عدد کے باہمی تعلق پر مزیدنظر ڈالیئے۔

قرآن حکیم کی جن ۲۹ سورتوں کی اہتدا میں پے حروف آئے جی ،ان سورتوں کے متن میں بھی ،کسی دوسرے لفظ کے جزؤ کی حیثیت ہے ،پیرروف کی بار استعمال ہوئے ہیں۔جیسے :

﴿ اللَّهُ ٥ ذلك الْسِكِتَسَابُ لاَ رَيْسَ فِيسِهِ مُسَدَى لِلْمُتَقِيْنَ السَّاسِ ﴾

سورہ بقرہ کے اس جزؤ میں الم کا الف پائی بار، لام چرمرتبہ، ادر میم دو دفعہ آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک نامکس جملے میں اگر بیزروف ۱۳ کی تعداد میں ہیں تو ڈھائی سے زیادہ بیپاروں پر پھیلی ہوئی، ۱۸۸ آیات پر مشمثل، سورہ بقرہ میں بیر تین حروف جزاروں کی تعداد میں آئے ہوں گے۔ اب اگر بیہ کہا جائے کہ ۲۹ سورتوں میں آئے ہوئے تمام حروف کو شار سجیے تو بیانتہائی دفت طلب اور مشکل فرمائش ہوگی۔ لیکن کچھاتو بعض ارباب ہمت نے یہ کام کردیے ہیں، اور کچھ کم بیوٹر نے مشکل حسابات کی ذمہ داری اٹھائی ہے، چنا نچر ایسے کئی سافٹ و بیئر بہ آسانی فراہم ہو جاتے ہیں، جن میں قرآن مجید سے متعلق تمام مکند اعداد و شار جمع کرد کے ہیں۔ صاحبانِ ذوق ان سے استفادہ کر کتے ہیں۔ گفتگو کو جاری رکھنے کے لئے بیہاں صرف عاصل شدہ نتائج کا ذکر کانی ہوگا۔ مزید عددی تفصیل جاری رکھنے کے لئے بیہاں صرف عاصل شدہ نتائج کا ذکر کانی ہوگا۔ مزید عددی تفصیل تا خرمیں دیے گئے شمیمہ نبر 1 میں ملاحظہ فرمالیجئے۔

الَّمْ

قر آن حکیم کی چھسورتیں ، بقرہ ، آل عمران ، عنکبوت ، روم ، لقمان اور سجدہ ، الم کے حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ان کے علاوہ سورہ اعراف میں المفس ہے اور سورہ رعد

میں المر ہے۔ اس طرح آٹھ سورتیں ہیں جن میں الم کے حروف ابتداء میں آئے ہیں۔
ان میں سے پہلی چھسورتوں میں ان تینوں حروف کا مجموعہ 20052 ،سورو اعراف میں
5260 ، اور سورہ رعد میں 1364 ہے گویا آٹھوں سورتوں میں الف، لام اور میم کے
حروف کی مجموعی تعداد چیبیس بزار چھسوچھبتر (26676) ہے۔ اب اسے 19 سے تقسیم
کیجیئے تو چودہ سوچار مرتبہ پورا پورا پورا تقسیم بوجائے گا۔

### الرا

یا نجے ایسی سورتیں ہیں جن کا آغاز الر سے ہوتا ہے۔ یہ سورتیں یونس، سود،

یوسف، ابراہیم اور الحجر ہیں۔ ان میں الف، لام اور راء کا مجموعہ نو ہزار یا نچے سو بہتر

(9572) ہے۔اسے ۱۹ سے تقتیم سیجیے، حاصل تقتیم یا نچے سو گیارہ آئے گا اور باتی سیجے

نہیں بچے گا۔

#### طسم

طسم والی دوسورتوں،الشعرا،اورالقصص میں ان حروف کی تعداد =93 طس سے شروع ہونے والی ایک سورۃ انمل میں طاور میں کی تعداد =93 طس سے شروع ہونے والی ایک سورۃ ،سورہ طبین حرف ط کی تعداد =28 یکس سے شروع ہونے والی ایک سورۃ ،سورہ لیس میں حرف میں کی تعداد =48 لیس سے شروع ہونے والی ایک سورۃ ،سورہ لیس میں حرف میں کی تعداد =53 حمصق سے شروع ہونے والی ایک سورہ شعریٰ میں حرف میں کی تعداد =53 میزان ط میں م =1444 میں م اسے (۲۷مرتبہ) یورایوراتقسیم ہوجاتا ہے۔

### . آجم کی مصحبه ۱۹۹۰ کی مصفحه ۱۹۹۰ کی مصفحه ۱۹۹۰ کی مصفح مسلم است

یوں تو طسس کا شاراو پر کی سطور میں طسم سے شروع ہونے والی سورتوں میں کیا جاچکا ہے، لیکن اگر طسم ہے صرف طس کوالگ کرلیں ،اورسورہ نمل میں آئے والے ان دوحروف مقطعات کاالگ جائز ولیں تو بیصورت سامنے آتی ہے کہ

طس والى سورة ثمل مين ان دوحروف كى تعداد = 20

طسیم والی دوسورتول میں ان دوحروف کا شار = 245

طه والى سوره طه مين ط كرف كاستعال = 28

يس والى سورەلىس مىرى سى كے حرف كا استعال = 48

حم عسق والى سوره شورى مين حرف س كى تعداد = 53

اس طرح طا اورسین کے حرف ،حروف مقطعات والی سورتوں میں مجموعی طور پر 494 بار استعال ہوئے ہیں اور حسب معمول بیعد دبھی انیس کا چیبیس سے حاصل ضرب ہے۔

ځم

حم کے حروف ہے چھ سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ المومن ، ہم اسجدہ ، الزخرف ، الدخان ، الجاثیہ اور الاحقاف۔ ان کے علاوہ ہم کا جزؤ سورہ شور کی میں بھی تین اور حروف کے ساتھ آیا ہے۔ اب جاہیں تو ان سما تول سورتول میں لفظ حااور میم کو جمع کرلیں یا سورہ شور کی کے ساتھ آیا ہے۔ اب جاہیں تو ان سما تول سورتول میں انک ہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چھ شور کی کے ہم کو الگ شار کریں ، ہر دوصورت میں ایک ہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چھ سورتول میں حااور میم کی تعداد ایک ہزار آئھ سویا نی ( 1805 ) ہوجائے گی۔ پہلے عدد کو 19، تین شامل کیجیئے تو یہ تعداد دو ہزار ایک سوچھیا سے ( 2166 ) ہوجائے گی۔ پہلے عدد کو 19، تین سویالیس بارتقیم کرتا ہے اور دوسرے عدد کو تین سوا کسٹھ بار۔ دونوں مرتبہ باقی پھے نہیں سویالیس بارتقیم کرتا ہے اور دوسرے عدد کو تین سوا کسٹھ بار۔ دونوں مرتبہ باقی پھے نہیں۔ پیتا۔



سورۃ الشوریٰ پانچ حروف حم عسق ہے شروع ہوتی ہے۔ پوری سورہ میں حم کے حروف 209 مرتبدا ستعال ہوئے ہیں۔اب حروف 209 مرتبدا ستعال ہوئے ہیں۔اب پاہیں تو ان دونوں مجموعوں کو الگ الگ 19 سے تقسیم کریں، پاہیں ان کے میزان یعنی 570 کوتقسیم کرلیں، ہرمدرہ اے پوراپوراتقسیم ہوگا۔

## 

سوروُ مریم کا آغاز پانچ حروف مطقعات، ک، ی، ی، ع اور ص سے موتا ہے۔ اس سورہ میں بیہ پانچ حروف مطقعات، ک، ہ، ی، ع اور ص سے موتا ہے۔ اس سورہ میں بیہ پانچ حروف مجموعی طور پر 798 مقامات پر آئے ہیں۔ اور 1798 میں سے بیالیس بار قابل تقسیم ہے۔

#### طه

سورہ طہوہ واحد سورۃ ہے جو طا اور ہا کے حروف سے شروع ہوئی ہے۔ اس سورہ میں ان دونوں حروف کی مجموعی تعداد 342 ہے، اور بیامد دبھی ۱۹ سے اٹھارہ ہارتقسیم ہو جاتا ہے۔

#### ينس

یمی صورت سورہ کیس کی ہے۔ اس سورہ کے دو حروف مقطعات، سورہ میں 285 ہار آئے ہیں،اور بیعدد بھی ۱۹ ہے (پندرہ مرتبہ) قابل تقتیم ہے۔

#### ع الله المعلق ق

نَ

تمام حروف مقطعات میں ن کا حرف صرف سورہ والقلم میں آیا ہے، اور اس سورہ میں ،اس کی مجموعی تعداد 133 ہے جو ۹ اسے سات مرحبہ قابل تقسیم ہے۔

ص

ص کا حرف، حروف مقطعات میں تین مقامات پرآیا ہے، سورہ ص میں مفرد طور پر اور سورہ مریم اور سورہ اعراف میں دوسرے حروف کے ساتھ اب اس حرف کی عددی تفصیل میں ہے:

سوره حل مين ص = 28 سوره مريم مين = 26 سوره اعراف مين = 98

ال طرح مجموعی طور پر،ان تین سورتول میں حرف علی 152 مرتبہ آیا ہے،اور بیہ بھی 9 اکو آٹھ سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ان بارہ حروف مقطعات کے ساتھ باقی ماندہ دومجموعے المص اور المرکا شارکیا جا چکا ہے۔ان دونوں میں مشترک الم کوان سورتوں کے

اب تک کے دریافت شدہ حقائق انسانی مقل کوجیران وسٹسٹدر کرنے کے
لئے کافی ہیں۔ تمام حروف مقطعات کا ابغیر کی اشتی کے ابوں ۱۹ کے ساتھ منسلک ہونا
ایک صورت حال ہے جو کسی انسان کی قدرت اور افقیار ہے باہر ہے۔ اگر صرف اتنا
اہتمام ہوتا کہ ہر حرف مقطع الگ الگ ۱۹ ہے قابل تقیم ہوتا تو یکی کیا کم جیران کن بات
ہوتی الیکن یبال صورت حال ہے ہے کہ پانچ پانچ کیا گج ، حیار حیار حروف کے مجموعے بھی اس
حقیقت کا اعادہ کرتے ہیں جومفر دحروف سے عیال ہے۔ اور اس تو از سے ریسب کچھ
ساسنے آتا ہے کہ می موقعہ پر حماب غلط نہیں ہوتا۔ ذرا جوحقائق ساسنے آئے ہیں ان پر
ایک نظر ڈالیئے۔

جہاں ان حروف یا حرف کوئسی ایک سورہ میں استعمال کیا گیا ہے وہاں سرف
اس سورہ بیں 19 کا حساب پورا ہوجاتا ہے۔ لیکن جہاں بیحروف ایک سے زیادہ سورتوں
میں آئے ہیں وہاں تمام سورتوں کے مروف کو ملایا جائے تب نتیجہ نکاتا ہے۔ اس سے بیہ
ظاہر ہوتا ہے کہ جن سورتوں میں ایک جیسے حروف آئے میں وہ سب ایک دوسرے سے
مسلک میں ۔ اورا گرائی حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو ان سورتوں کی تفسیر کرتے ہوئے
ہمیں ایک سورہ کی تشرق دوسری و ہے ہی حروف سے شروع ہونے والی سورہ کو سامنے رکھا
کر گرنی جا ہیئے۔

پھر میہ بھی پہلو سامنے رہے کہ اگر ایک سورۃ کے حروف مقطعات کا ایک جزؤ اپنے جیسے دوسرے تروف والی سورتوں ہے اس کر واضح ہوتا ہے ،تو اس سورہ کے باقی ماندہ برو کو کو ان سور تول سے ملانا پڑتا ہے جس میں دوسرا جزئو پایا جاتا ہے۔ اوپر دی گئی تفصیل جزئو کو ان سورہ اعراف کا المحسص پہلے تو ان سات سورہ مریم اور سورہ میں ہے۔ جن میں الم میں دیکھیئے سورہ اعراف کا المحسص پہلے تو ان سات سورہ مریم اور سورہ میں ہے رابط قائم آیا ہے، پھر ان مروف میں سے سال کو تھے نے لئے سورہ مریم اور سورہ میں الم کے ماتھے ترف مرایا تا ہے، پھر جب الم رکھنے والی مورتوں میں آیک سورہ الرعد میں الم کے ماتھے ترف راء فی طرف رجوع کرنا پڑاتھ جن میں حرف راء فی طیخ ان باقی سورہ اعراف سا دوسری سورتوں کی طرف رجوع کرنا پڑاتھ جن میں حرف سام مورتوں کی ماتھ منسک ہے۔ یہ سورہ اعراف سا دوسری سورتوں کے ساتھ منسک ہے۔ یہ سورہ ای فی میں منبوم ہے یا شددے کم از کم بیتو اسمیم کرنا پڑتا ہے کہ سورتوں کی بندش کوئی فی میں منبوم ہے یا شددے کم از کم بیتو اسمیم کرنا پڑتا ہے کہ سورتوں کے بڑاروں انفاظ میں تین چار حروف کی تعداد کو جیموں میں ایک بات نہیں ہے۔ اور جو بات انسان کے بس

اورا ل کے ساتھ ہی شمنی طور پر یہ حقیقت بھی سامنے رہے کہ اگر قرآن حکیم کے الفاظ میں آیک لفظ بھی کم کر دیا جائے ، یا اسے تبدیل کر دیا جائے ، یا ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو نتائے بدل جا کیں گے ، اور جوعد دی تو از ن اور ہا قاعد گی اب نظر آر ہی ہے سیٹتم ہو جائے گی ۔ لیکن جب نواز ن اور ہا قاعد گی موجود ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن حکیم میں نہ کوئی لفظ بڑھایا گیا ہے ، نہ کم ہوا ہے ، نہ تبدیل ہوا ہے ۔ لیمن حروف مقطعات کی عددی کیفیت ہی قرآن کو اہلد کی کتاب بھی ثابت کرتی ہے اور اسے برقتم کی مقطعات کی عددی کیفیت ہی قرآن کو اہلد کی کتاب بھی ثابت کرتی ہے اور اسے برقتم کی تھے ہیں قرآن کو اہلد کی کتاب بھی ثابت کرتی ہے اور اسے برقتم کی تقویف سے یا کہ بھی قرار دیتی ہے۔

# ربطهاعداد كاخصوصي التزام

میں نہ ہواور ہو جائے ، و و مجمر ہ ہوتی ہے۔

ہات بظاہر مکمل ہوگئی۔لیکن اس عددی تواتر کو برقرار رکھنے کے لئے ایک اور

سورہ ص کا حرف مقطع ص ہے۔ صاد کا حرف سورہ مریم میں کھیعص کا بھی جزؤ ہے اور سور د اعراف میں المص کے مجموعے میں بھی آیا ہے۔ سور قرالاعراف کی ٦٩ ویں آیت میں ایک لفظ" بصط''آیا ہے۔ با، صاد، طااور ہا۔

### ﴿ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾

اس بجہ کے ساتھ پوری عربی لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کی جگہ جولفظ عربی میں ہے اس کی ہجے میں با سین ، طا ، با ، بسط ہے۔ جس کے معنی ہیں کشادگی ، فراخی ۔ اب دلچیپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام نسخوں میں بیر ف صاد سے بی لکھا جاتا ہے لیکن صاد کے اور سین بنا دیا جاتا ہے کہ قاری یہاں سین بی پڑھے ، صاد نہ پڑھے۔ اور پھر قرآن مکیم کی لغت پر جتنی کتا ہیں کھی گئی ہیں ، ان تمام میں بھی بصطہ کی بجائے بسط لکھ کر اس کے معنی درج کیئے ہیں ۔ حتی کہ محرفواد الباقی کی معرکة الآراء اور ذمہ دارانہ فہرست

و المالية الما

الفاظ قرآن، المعجم المفهرس مين بهي اللفظ كوسين عيد لكها أي ب-اورسب الفاظ قرآن، المعجم المفهرس مين بهي اللفظ كوران بي معنول مين، ايك اور مقام ير استعال كيا بي قوال بيلفظ مين بي معنول مين الكلام ير استعال كيا بي قوال بيلفظ مين بي معنول كيا بي المفاركيا بي المعاركيا بي المعاركيا

﴿ قَمَالَ إِنَّ اللَّهِ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْحِسْمِ ﴾ (سورة بقر ٢٥ ـ ٢٢٢)

اس کے علاوہ باء مین طاکے مادے سے بننے والے اس اغظ کی متعدد دوسری شکیس قرآن کی ہیں، ہر جگہ اس افظ کے تمام شکیس قرآن کی ہیں، ہر جگہ اس افظ کے تمام شتقات سین سے کی تکھے جاتے ہیں۔ پھرسورہ اعراف میں صاد کیول ہے؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ قرآن کی کتابت کرنے والے چونکہ غیر معصوم ہے اس لئے کسی کا ہیں ہے نے محض غلطی سے یہاں سین کی جگہ صاد لکھ دیا، اور بعد میں، امت مسلمہ کی کتاب اللہ کے بارے میں انتہائی احتیاط نے، قرآن مجید کی تحریر کومتند اور محفوظ رکھتے ہوئے اس علطی سے آگاہ کرنے کے لئے صاد کے اوپرسین تو لکھ دیا، لیکن اصل تحریر میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ بلکہ بعض علاء نے تو کتابت کی اس دخلطی، کوقرآن مجید کے برتحریف مداخلت نہیں کی۔ بلکہ بعض علاء نے تو کتابت کی اس دخلطی، کوقرآن مجید کے برتحریف علی نے اپنے ایک دلیل بھی قرار دیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور تو جیہہ ڈاکٹر میر محمد علی نے اپنے ایک مقالے میں کی ہے، انہوں نے بغیر کسی حوالے کے، ایک روایت بیان کی کہ ''جب اس آیت کا نزول ہوا تو جرئیل عینشا نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی کہ ''جب اس آیت کا نزول ہوا تو جرئیل عینشا نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم سے کہا کہ اینے کا تب و گی کو تھم دیں کہ وہ اس افظ کوس سے لکھیں، نہ کہ سے۔ ''

ان دونوں تو جیہات میں بوجوہ دوسری ہات کوتر نیچ حاصل ہے، اولاً اس کئے کہ پہلی تو جیہہ کلیتًا قیاسی ہے، جب کہ دوسری کی بنیاد ایک خبر پر ہے ثانیاً قرآن کی کتابت کسی ایک کا تب یا ایک نسخے پرموقوف ٹہیں تھی ، بہت سے افراد نے قرآن حکیم کی حر رون اعبار که وجه و معلقه و

ستابت کی ، ظاہر ہے کہ غیر معصوم کا تبوں نے بار با غلطیاں کیں ، ٹیکن ان غلطیوں کی مسلسل اصلاح ہوتی رہی ، پھر ہمارے پاس آئ بھی ایسے قرآن کئیم کے نسخ موجود بیں جن کی نسبت کتابت معصومین کی طرف ہے ، کیا تمکن ہے کہ کسی عام کا جب کی نلطی اتن محترم ہو جانے کہ وار ثان قرآن ہی اس کو برقرار رکھنے پر مجبور ہو جا میں ؛ چنا نچہ دوسری تو جیہ ، روایت کے معیار پر پوری نداتر نے کی وجہ ہے ، روبھی کر دی جائے تو یہ مانا پڑے گا کہ اگر سورہ اعراف میں نفظ بسطہ کومی سے لکھا گیا ہے تو یہ اللہ اور اس کے معالی ہے ۔ اور جب ایسا منتا نے این دی ہو ہو ہو ہو ایس کے مصلحت ہوگی۔ اب باقی مصلحت ہوگی۔ اب باقی مصلحتیں تو صاحبان علم ونظر تلاش کریں ، ہمیں تو سامنے کی بات مصلحت ہوگی۔ اب باقی مصلحت تو گا اس منا ہے ہوا ہو ہو ہو اور جب ایسا منتا ہے ہوتا تو سور ہائے اعراف ، مریم میں ،حرف می کی تعداد اہ اب ہوتی ، جو وا سے تقیم نہ ہو پاتی ۔ اس ایک میں نے مجموی اور ص میں ،حرف می کی تعداد اہ اب ہوتی ، جو وا سے تقیم نہ ہو پاتی ۔ اس ایک میں نے مجموی تعداد امارہ کوتی ، جو وا سے تقیم نہ ہو پاتی ۔ اس ایک میں نے مجموی تعداد امارہ کی میں صرف ہو وا اور ۸ کا حاصل ضرب ہے۔

اللہ رے قرآن کا ثبات و استحکام! کہ سورتیں، پھر سورتوں کی آیات، پھر آیات کے جملے، پھر جملوں میں آنے والے الفاظ کو ایک طرف رکھیئے ،محض الفاظ میں آنے والے الفاظ کو ایک طرف رکھیئے ،محض الفاظ میں آنے والے حروف کو دیکھیئے تو ہر حرف اپنی جگہ اس مضبوطی سے جڑا ہوا ہے کہ اسے اپنے مقام سے ہلانا ممکن نہیں ہے۔ کیا ہے تکی انسان کا کلام ہوسکتا ہے؟

## قرآن صامت اورقرآن ناطق كاربط

اب تک کی گفتگو سے یہ بات پوری طرح سامنے آگئی کہ بسم اللہ ہو یا حروف مقطعات ہوں، برجگہ انیس مقطعات والی سورتوں میں ان حروف کا استعال ہو، برجگہ انیس کا ایک منفر دعد دموجود ہے، قرآن مجید میں ۹۱ کی بیا ہمیت کیوں ہے، بیغور کرنا ہمارا کام

ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالی نے اس عدد کو پورے قرآن کیم کی اساس مقدار قرار دیا ہے۔ یہی قرآن کا عددی ربط ہے، یہی کلامِ اللی کی دلیل ہے اور یہی قرآن کی شاخت ہے۔

اور اب اپنے ایمان کو جلا دیجیئے ، اسلام کی حقانیت پر اپنے یقین کومزید مشحکم کیجیئے اور اپنے جذبہ ایمان کو تازہ کیجیئے .....سب ہدایت کے دو ذریعے ہیں ، ایک قرآن صامت ہے، دوسرا قرآن ناطق ہے۔ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں معجزہ ہیں، دونوں کی مثال اور جواب لانا انسان کے لئے ممکن نہیں ہے۔قرآن صامت کا کلیدی، بنیا دی اور جو ہری عدد ۱۹ قرار پایا ، اب ذرا میرے ساتھ مل کر حساب کیجئے۔ محمد میں جار حرف ہیں علیٰ میں تین ، فاطمہٌ میں یانچ ، بیکل بارہ ہوئے۔ان میں حسنؓ کے تین حرف جمع کیجیئے ، یہ پندرہ ہوئے۔اب ان میں حسینؑ کے جارحرف شامل کیجیئے ،مجموعہ ہواانیس۔ گویا جوعد د قرآن صامت کی اصل ہے وہی قرآن ناطق کی اصل ہے، اور بیمیرا قیاس سہی،لیکن بے دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں ١٩ کا عدد اس تسلسل ہے، اس تواتر ہے رکھا ہی اس لئے گیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کا ربط باہمی ظاہر ہو سکے اور ہرصاحب نظر د مکھ لے کہ جس ذات واحد نے قرآن نازل کیا ہے،اس نے نسل انسانی کی ہدایت کے لئے اہل بیٹے اس کومعین کیا ہے۔اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا بیارشاد بھی واضح ہو جائے کہ قرآن اور اہل ہیں ہے اور اہل ہیں تک ایک دوسرے سے جدانہیں ہو سکتے۔

·····



حروف إعجاز .....۵

# حروف مقطعات اورصراطِ متقيم

حروف مقطعات میں عددی حسن اور توازن کی نشان دہی کی جا چکی۔ تمام حروف ۱۹ کے عدد سے جس طرح مربوط ہیں، وہ ایک حیران کن معجزہ ہے لیکن اس معجزے سے آگاہی کے لئے ہمیں طویل حسانی عمل سے گزرنا پڑا۔ جو، ممکن ہے، کچھ ذہنوں پر ہاربھی ہوا ہو۔ چنا نچداب ایک اور حوالے سے ان حروف کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن پہلے ضمناً ایک اور نسبتاً آسان عددی پہلو پرنظر ڈال لیں۔

اب ان مجموعوں میں کئی حروف بھی ایک سے زیادہ مرتبہ استعال ہوئے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ آنے والے حروف کو ایک مرتبہ شار کیجیئے تو ان کی تعداد بھی ہماہے۔

ا، ل، م، د، ص، ط، س، ك، ه، ح، ى، ع، ن، ق ۔
حروف مقطعات كا ١٦ م ونا، اور پھر ان ميں حروف كى تعداد كا بھى ١٢ مونا يوں تو محض ايك اتفاقي نظر آتا ہے، ليكن جب بيد يكھا جائے كه قر آن ان حروف كو آيات قر آن قرار ديتا ہے، يعنى كتاب خدا كى معرفت كا ايك ذريعه، اور دوسرى طرف ہم بيد يكھيں كەنسل انسانى كى مدايت كے لئے، اللہ كى طرف ہے، جو آيات اللى بھيجى گئيں ان كى تعداد بھى ١٦ ہے تو

یہ عددی مما ثلت محض اتفاق نہیں لگتی۔ قرآن اور ہادیانِ برق ایک دوسرے کی تفسیر بھی ہیں اور تقد بین بین برق ایک دوسرے کی تفسیر بھی ہیں اور تائیدی گوشہ پنجتن کے اسائے گرامی میں نظر آتا ہے۔ یہ تو پہلے ہی عرض کیا جا چکا کہ اسائے پنجتن میں حروف کی تعداد ۱۹ ہے ان حروف میں کررات کوایک مرجہ شار کرنے سے یہ حروف سائے آتے ہیں:

#### م، ح، د، ع، ل، ی، ف، ط، ه، ۱، س، ن۔

ان حروف کی تعداد ۱۲ ہے، جوائمہ اثنا عشر کی تعداد کے برابر ہے۔اب اگر بیسوالل ہو کہ حروف مقطعات میں ۱۲ مروف کیوں ہیں اور اسائے پنجتن میں بارہ کیوں؟ تو اس سلطے میں بیہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا فریضہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ وابستہ پورے سلسلۂ ہدایت کا تعارف کرائے، جب کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ موجود باتی افراد اہل بینے اگر مضمی تھا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نظام ہدایت سے زمانے کو روشناس کرادیں چنانچہ قرآن نے چہاردہ معصومین کی طرف اشارہ کیا، جب کہ اسائے بختن سے صرف سلسلۂ امامت کے افراد کی تعداد معلوم ہوئی۔

اس قیاس کوحروف مقطعات میں موجود ایک اور حقیقت سے تقویت ملتی ہے کہ
اس کے ۱۳ حروف میں صرف دوحروف، نون اور قاف، ایسے ہیں جو نقطہ دار ہیں، باتی بارہ
حروف بغیر نقطے کے ہیں۔ اس بات سے بیا اشارہ ملتا ہے کہ اگر میہ عدد کچھ شخصیات کی
طرف اشارہ ہے تو ان میں سے دو افراد باتی بارہ سے کچھ مختلف ہیں۔ اور جب ہم سے
دو کھے ہیں کہ چہاردہ معصومیں بھی میں سے دو، خدا کا رسول اور بضعة رسول ہیں، اور باتی
بارہ زمانے کے امام ہیں، تو ہمیں حروف کی بی تعداد محض انقاق نہیں گئی۔

#### ضروري وضاحت

یباں ایک بات کہہ دینا بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ یہ جو پچھ کہا گیا، یا کہا جا

ح المالية

رہا ہے، بیسب ائمہ معصوبین کی صدافت کی دلیل کے طور پر بیان نہیں کیا جا رہا۔ ان ذواتِ مقدسہ اور ان کے منصب کی حقانیت اور صدافت اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کے لئے محض اعداد کی مماثلت کو بطور دلیل پیش کیا جائے۔ یہ سب کی منطق استدلال بھی نہیں، یہ ضرف اور صرف کی محموجود حقائق میں معنویت اور ربط کی تلاش ہے۔ آ ب جا ہیں تو زیادہ سے زیادہ ، اس ساری گفتگو کو ، انہائی مضبوط بنیادوں پر قائم ، رسالت و امامت کی سجائی کی طرف ایک تائیدی اشارہ قرار دے سکتے ہیں اور بس۔

# حروف کی مکنه تر تیب

جیما کہ پہلے عرض کیا گیا، یہ ایک خمنی گفتگو تھی۔ اصل بحث یہ ہے کہ حروف مقطعات میں استعال کیئے گئے ہما حروف سے کیا ہم کوئی بامعنی جملہ حاصل کر سکتے ہیں؟ فاہر ہے کہ اس طرح حاصل ہونے والا جملہ کسی بھی اعتبار سے کسی کے لئے جمت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حاصل شدہ جملہ قرآنی فکر سے مطابقت رکھتا ہوتو کم از کم ایک امکان کی دریافت ضرور ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس طرح حاصل ہونے والا جملہ زبان و بیان کے دریافت ضرور ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس طرح حاصل ہونے والا جملہ زبان و بیان سے تقاضوں کو بھی پورا کرے، بامعنی بھی ہو، فکر قرآن اور کتاب الہی کے اسلوب بیان سے ہم آ ہنگ بھی ہو، اور ان تمام شرائط کے ساتھ اگر اپنے وجود کا کوئی منطقی جواز بھی رکھتا ہوتو یہ تھینا الی دریافت قابل قدر ہوئی جا ہیئے۔

حسابی قواعد کے مطابق ۱۴ روف کو 8717829128 یعنی تقریباً اٹھاسی ارب مختلف شکلوں میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔لیکن ان تمام ترتیبوں میں اس کا امکان تو بہت ہے کہ جمیں کچھ بامعنی الفاظ مل جا کیں الیکن اس کا امکان بہت کم ہے کہ کسی ترتیب میں بیرروف مسلسل بامعنی الفاظ بناتے جا کیں ،کوئی حرف نہ تو زا کہ ہونہ کم پڑے،اور پھر الرازي والمالي والمالية

یہ الفاظ ایک ایسا جملہ بنا دیں جو قواعد کے اعتبار سے درست ہوتے ہوئے ، مجموعی طور پر ایک قابل قبول منہوم بھی دے۔ ایسا کوئی جملہ بنانے کے لئے غیر معمولی مستقل مزاجی ، محنت اور عربی زبان پر عبور کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود قرآن حکیم کے شیدا کیوں نے کچھ محنت ضرور کی ہے اور اس طرح کچھ جملے حاصل بھی ہوئے ہیں۔ ان جملوں کی دریافت محض اتفاقی بھی ہوگتی ہے اور محنت شاقہ کا بھیجہ بھی ، لیکن قطع نظر اس بات کے کہ پہنچنے والے ان جملوں تک کیسے پہنچ ان کا تجزید دلچیس سے خالی نہیں ہے۔ بات کے کہ پہنچنے والے ان جملوں تک کیسے پہنچ ان کا تجزید دلچیس سے خالی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک جملہ این کشیر نے اپنی تفسیر کی کہلی جلد میں ، سورہ بقرہ میں آئے والے درج کیا ہے۔ جملہ یہ ہے:

آنے والے حروف مقطعات الم پر بحث کرتے ہوئے درج کیا ہے۔ ﴿ نَصَّ حَكِيْمٌ قَاطِعٌ لَّهُ سِرٌ ﴾

اس جملے کے معنی کچھ اس طرح بنتے ہیں کہ صاحب حکمت کی طرف سے ہونے والی بات باتی ہرایک کی بات کورد کردیتی ہے؟ حکمت والے کا تول سب پر بھاری ہے۔ اگر ہم ہے بچھ لیس کہ یہاں حکیم سے ذات پروردگار مراد ہے تو بات صاف ہے کین اس کے بعد کا فکڑا'' آلے مسر "''' اس کا راز ہے'' ، بالکل بے ربط ہے۔ اس لئے کہ جس کے ارشاد یا عمل کو ہر بان قاطع کہا جا رہا ہواسے راز قرار دینا ہے کی اور بے ربط بات ہے۔ ہر دلیل کورد کر دینے والی دلیل تو اظہر من اشمس ہوتی ہے، مبین ہوتی ہے، اگر دلیل خودراز ہوتو دوسروں کے دلائل کورد کیے کرے گی۔ میں بجھتا ہوں کہ یہ جملہ صرف ولیل خودراز ہوتو دوسروں کے دلائل کورد کیے کرے گی۔ میں بجھتا ہوں کہ یہ جملہ صرف اس کئے تر تیب دیا گیا ہے کہ اس کی مدد سے حروف مقطعات کو یا در کھا جا سکے، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اس جملہ کوصرف ہے کہ کر درج کیا ہے کہ ''ان حروف سے یہ جملہ بنا ابن کثیر نے بھی اس جملہ کو صرف ہے کہ کر درج کیا ہے کہ ''ان حروف سے یہ جملہ بنا ہے'۔ اگر ان کا مقصد جملے کی معنویت پر زور دینا ہوتا تو وہ ضرور وضاحت کرتے۔

ایک اور جملہ ملاحظہ ہو۔اے دورِ حاضر کے نامورخطیب علامہ طالب جو ہرگ

ر آور اعار کی اعار کی اعار کی اعار کی در در اعار کی در کی در در اعار کی در ا

نے اپنی زیر تصنیف تفسیر، احس الحدیث میں، کہیں سے پڑھ کر درج کیا ہے۔ جملہ یہ ہے:

### ﴿ صَحَّ طَرِيْقُكَ مَعَ السُّنَّةِ ﴾

لیعنی تیراطریقہ سنت کے ساتھ سیحے ہے۔ اس جملے پر جناب طالب جوہری کے دواعتر اصالت ہیں، اولاً میہ ایک بھونڈ اجملہ ہے، ٹانیا اس میں میہ بھی واضح نہیں کہ طریقك کا مخاطب کون ہے۔ ان دومضبوط خامیوں کے علاوہ ایک البحن میہ بھی ہے کہ سیحے طریقے کا ایک جزؤ تو سنت ہوالیکن دوسرا جزؤ کیا ہے، میہ پہلو بالکل تشنہ ہے۔ یعنی مخاطب اگر اینے طریقے میں سنت کو بھی شامل کر لے تو اس کا عمل سیحے ہوجائے گا، لیکن سنت سے پہلے مخاطب کا طریقہ کیا تھا، اس کی طرف جملے میں کوئی اشارہ نہیں ہے۔

ایک اوراجم بات راس جملہ میں لفظ المسنة کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اس لفظ المسنة کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اس لفظ ہے ہم سنت رسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مراد لیں گئی کیوں کہ ہماری اصطلاح میں سنت سے مراد سنت رسول ؓ لی جاتی ہے۔ لیکن سے بات پیش نظر رہے کہ یہ ہماری وضع کردہ اصطلاح ہے، خدا اور رسول ؓ کی نہیں ۔ قرآن مجید نے جہاں جہاں بھی اس لفظ سنت کو استعمال کیا ہے، ہر جگہ اس کے لغوی معنی مراد لیئے ہیں، کی ایک مقام پر بھی اس لفظ کو لیوراصطلاح نہیں برتا گیا۔ اور مزید دلچ ہے بات سے کہ قرآن حکیم میں یہ لفظ سامقامات بر آبا ہے۔ اور مزید دلچ ہے بات سے کہ قرآن حکیم میں یہ لفظ سامقامات بر آبا ہے۔ انفال، جر، کہف اور فاطر میں، چار مقامات بر "سنة الاولین "نہیں کیا گیا۔ سورہ ہما گیا ہے اور باقی نو جگہوں، سورہ اسراء اور سورہ عافر میں ایک مرتبہ، سورہ احزاب میں تین جگہ، سورہ فاطر میں دو جگہ اور سورہ فتح میں دو مقامات پر سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔

مراد لینا ہماری اصطلاح تو ہے، قرآنی اصطلاح نہیں۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اس طرح اپنے معنی پہنانے لگے تو بہت سے غیر سنجیدہ اور خلاف متانت و تہذیب لطیفے بھی تفسیر قرآن کا درجہ حاصل کرلیں گے۔

اگریہ کہاجائے کہ یہاں سنت کا لفظ بطور اصطلاح نہیں ، بلکہ اپنے لغوی معنوں بی میں آیا ہے ، لیکن سسنہ سے پہلے ال لگا کرائے مخصوص کر دیا گیا ہے ۔ تو میں عرض کروں گا کہ لغت میں سنت کے معنی بھی طریق یا راستے کے ہیں ، تو اب جملے کا مطلب ہوگا کہ تیرا راستہ مع ایک خاص راستے کے صحیح ہے ۔ جملے کی بیشکل ، ذوق لطیف پر گراں گزرنے کے علاوہ ، کتنے اور مسائل بیدا کر دے گی ، اس کا اندازہ صاحبانِ نظر بخو بی لگا سکتے ہیں ۔

#### دواور جملے

غرض دونوں جملے اپنی ساخت اور مفہوم کے اعتبار سے ایسے نہیں ہیں کہ آئہیں حروف مقطعات کا حاصل کہا جا سکے۔ چنا نچہ ان دونوں جملوں کو نہ تو مفسرین کی تحریروں میں پذیرائی مل سکی، نہ شہرت عام حاصل ہو سکی۔ البتہ دواور جملے ہیں کہ اپنی دریافت سے لے کر آج تک اہل اسلام کے مختلف مسالک کے علاء میں، کسی نہ کسی حوالے سے توجہ کے ہیں۔ جہاں تک جھے علم ہے، ان جملوں کی دریافت کا سہرا نا مورشیعی عالم، علامہ شخ محسن فیض الکا شائی (التونی واساجے مطابق والاء) کے سرے۔ ان کے دریافت کردہ ان جملوں کو شیعہ مفسرین نے، اپنی تفسیروں میں جگہ دی ہے اور خطباء اپنی تقریروں میں جگہ دی ہے اور خطباء اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے مثلاً نظام اللہ بن نمیشا پوری نے اپنی تفسیر لوامع التز بل کی جلد اول صفحہ ۱۸ پر لکھا ہے کہ میں نظام اللہ بن نمیشا پوری نے اپنی تفسیر لوامع التز بل کی جلد اول صفحہ ۱۸ پر لکھا ہے کہ میں

﴿ رَوْنِ اعْارَ ﴾

نے یہ جملہ ایک شیعہ کی زبانی سنا ہے، ''اگر چہ اس میں تکلف ہے لیکن چونکہ عجیب بات ہا اس لئے میں نے اسے بہال نقل کر دیا ہے۔'' اس طرح محمد عبدہ آ لوی مصری نے تغییر المنار کی جلد اول کے صفحہ ۱۳ پر اس جملے کا ذکر کرتے ہوئے اسے ضعیف کہا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے اس جملے کے مقابلے پر اور بھی جملے تراشے ہیں۔ فاضل مصنف نے تراشے گئے کسی جملے کو درج نہیں کیا، غالبًا وہ قابل ذکر نہیں تھے، لیکن فاضل مصنف نے تراشے گئے کسی جملے کو درج نہیں کیا، غالبًا وہ قابل ذکر نہیں تھے، لیکن علامہ کا شافی کے جملے پر ان کا واحد اعتر اض یہ ہے کہ یہ جملہ ضعیف ہے۔ شاید زبان و بیان اور معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی پہلو انگشت نمائی کا نہیں تھا۔ اور میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اس جملے میں پائے جانے والے ''ضعف'' کو بھی سیجھنے سے قاصر ہوں ، اس کے کہ ضعیف اور قو کی اصطلاحات کا تعلق روایت سے ہے، دریا فت یا انکشاف سے نہیں۔ جناب علامہ کا شانی اگر اس جملے کو ارشاد رسالت کے طور پر پیش کرتے تو اس نہیں۔ جناب علامہ کا شانی اگر اس جملے کو ارشاد رسالت کے طور پر پیش کرتے تو اس نہیں کو خوت اور ضعف کے معیار پر۔

علامہ کا شانی کے استخراج کردہ جملوں کو براہ راست بیان کرنے کی بجائے، میں استقرائی طریقہ کو ترجیح دوں گا۔ یعنی پہلے قرآن حکیم سے پوچھا جائے کہ اگر ہم حروف مقطعات سے کوئی جملہ بنانا چاہیں تو اس کی شکل کیا ہونی چاہیئے۔اگر معیار مل گیا تو جملوں کے موزوں ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ خود بخو د ہو جائے گا۔

# قرآن حکیم کی رہنمائی

اں سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے بطور مقدمہ ایک اصول بیان کرنا ضروری ہے۔ یا یوں کہیے کہ پہلے وہ بنیاد معتین کردی جائے جس پر استدلال قائم کیا جا سکے۔ المراقع المجالي المحالية المحا

قرآن حکیم کی ترتیب من جانب الله ورسول ہے۔ چنانچہ اس ترتیب میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں ۔ بلکہ بقول علامہ فخرِ الدین رازی'' جس طرح قر آن اپنے الفاظ کی فصاحت اوراینے معانی کے شرف کے سبب معجز ہ ہے، وہ اپنی ترتیب اورنظم آیات کے اعتبار ہے بھی معجز ہ ہے۔''اس ترتیب کے کئی پہلو ہیں۔ایک ترتیب تو آیات میں ہے۔ دوسری تر تیب سورتوں کی ہے۔ یعنی تفسیر قرآن کرتے ہوئے بیابھی پیش نظر رہے کہ کسی آیت پاکسی سورة کاسیاق وسباق کیا ہے۔اوراگر سیاق وسباق پرنظر ڈالی جائے گی تومعنی ومطالب کے نئے نئے گوشے سامنے آئیں گے۔بعض مفسرین نے اس بارے میں کام کیا ہے۔خصوصیت سے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی معروف تصنیف الاتقان فی علوم القرآن كى دوسرى جلد ميں ايك يورا باب (باسٹھویں نوع۔ آیتوں اورسورتوں كى مناسبت) اسی موضوع پر قائم کیا ہے۔ اور متعدد علماء کے تائیدی بیان کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کی ہرسورۃ کے اختنامیہ کا،اس کے بعد آنے والی سورة کے ابتدایئے سے گہرا ربط ہے، بیربط کہیں تو لفظی یا حرفی ہے، کہیں معنوی ہے۔ اس ربط کی مثالیں دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ''سورۃ الواقعہ کا اختیام شبیج کے حکم پر ہوا ہے، تو اس کے فوراً بعد سورۃ الحدید کا آغاز شبیج ہے ہوا ہے۔ یا پھر سورۃ البقرہ کا افتتاح ﴿ الْمَ ٥ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ ﴾ كماته بونے سے المصر اطكى جانب اشاره يايا جاتا ہے، جوكة ول تعالى ﴿ إِهْ بِدِنَا الْسَصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ ميں ہے۔ كويا جس وفت ان لوگوں نے صراطمتقیم کی جانب ہدایت کا سوال کیا تو اس وفت ان سے کہا گیا کہ جس صراطِ متنقیم کی جانب ہدایت دکھانے کی خواہش کرتے ہووہ کتاب ہی ہے۔ اور بیاعمدہ معنی ہیں۔'' .....علامہ سیوطی کے بیان سے درج ذیل نکات حاصل

ا۔ تمام سورتوں کے ماقبل اور مابعد کی سورتوں کا آپس میں ربط ہے۔ ۲۔ سورہ الحمد اور سورہ بقرہ میں بیر بط، پیتہ پوچھنے اور پیتہ بتائے جانے کا ربط ہے۔

۔ اس ربط کو دریافت کر لینے کے بعد جومعنی حاصل ہوتے ہیں وہ بہت عمدہ ہوتے ہیں۔

آ ہے ان ہی درخشاں اصولوں کی روشنی میں ہم بھی سورہ حمد اور سورہ بقرہ کے باہمی ریخ بنا ندہی کو تسلیم کرتے باہمی ربط پر علامہ سیوطی کے کام کو آ گے بڑھا کیں۔ اور ان کی نشاندہی کو تسلیم کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ سورہ حمد میں کون سے صراط کی طرف مدایت کے لئے سوال کیا گیا ہے اور سورہ بقرہ میں اس سوال کا کیا جواب دیا گیا ہے۔

# سورة الحمد كى دعا

اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ الحمد میں بندہ اللہ ہے صراط متعقیم کی ہدایت ما نگ رہا ہے۔ ایک طلب صرف یہی نہیں نے کہ اسے سیدھا راستہ مل جائے۔ اس کی طلب صرف یہی نہیں نے کہ اسے سیدھا راستہ مل جائے۔ اس کی طلب یہی ہوتی ، یا اس کو راستہ بتا دینے سے ہدایت کا تقاضہ بورا ہو جاتا تو بات ﴿ إِهْ بِدِنَا الْسِصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ پرختم ہوجاتی ۔ لیکن اللہ ہماری ضرورتوں کوہم سے ﴿ إِهْ بِدِنَا الْسِصِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ پرختم ہوجاتی ۔ لیکن اللہ ہماری ضرورتوں کوہم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ آگاہ ہے کہ صرف راستے کا علم ، کسی کو را ہرونہیں بنا سکتا۔ چنانچہ دعا آگے بڑھتی ہے کہ:

﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ .....الخ

صرف سیدھاراستنہیں بلکہ ان ہستیوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی رہیں۔ یوں تو کا ئنات کا ہروجود اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔خود وجود کا ملنا ہی نعمت الہی ہے

اوراس اعتبار سے جمادات سے لے کرانسان کامل تک بروجود ﴿ أَنْ عَدْمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ کاراسته دریافت کررہی ہوتو بیا لیے صاحب انعام مخلوق کسی ﴿ أَنْ عَدْمَ بِسَى مَا يَكُ لَمْهِ مَ ﴾ کاراسته دریافت کررہی ہوتو بیا لیے صاحب انعام ہونے چاہئیں کہ نہ ان کا قدم بھی ، ایک لمحہ کے لئے بھی ، جادہ حق سے ہٹا ہو، نہ اللّٰہ کی طرف سے ان پر بارانِ رحمت میں وقفہ آیا ہواور نہ بھی ایک لمحہ کے لئے بھی وہ عتاب اللی کے مصداق ہوئے ہوں۔ گویا ہمیں صرف راستے کا پیتنہیں ، بلکہ راستے کے لئے بھی وہ عتاب اللی کے مصداق ہوئے ہوں۔ گویا ہمیں صرف راستے کا پیتنہیں ، بلکہ راستے کے خن کا ہرقدم صراطِ مستقیم کا پیتہ دے رہا ہو۔

اور بیہ پتہ یو چھ کر ہم کیا کریں گے؟ اس کا جواب جاننے کے لئے یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے جوحقائق ہمیں معلوم ہوئے ان کے متعلق ہمارا روبیہ کیا تھا۔ ہم نے سور ہُ حمد یڑھتے ہوئے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اس کی رحمت کو مانا، اس کی ملکیت کوشلیم کیا۔ ان سارے اعترافات میں صرف ربوبیت کا اقرار ہی درحقیقت تین باتوں کا اعتراف تھا کہ وہی وجود عطا کرنے والا ہے، یعنی خالق و مالک ہے، وہی وجود کو قائم ر کھنے کے اسباب فراہم کرنے والا ہے یعنی رازق ہے اور وہی وجود میں موجود امکانات کمال کو ابھارنے اور ترقی دینے والا ہے یعنی ہدایت دینا اس کا ہی کام ہے .....اب جب ہمیں اس کے خالق ہونے کاعلم ہواتو ہم نے کہا ﴿إِیَّا الَّهُ نَسْعُبُدُ ﴾ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہمیں اس کے رازق و مالک ہونے کی معرفت ہوئی تو ہم نے کہا ﴿ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ﴾ ہم اینے ہر ذریعهٔ وجود کوتجھی ہے مانگتے ہیں۔ دو ہاتوں کی معرفت ہوئی تو ہم نے دونوں برعمل پیرا ہونے کا اقرار کیا۔ تیسرا جزؤ ربوبیت تھا ہدایت ۔اب اگرصاحبان انعام ہستیوں کی معرفت ہوجائے ادر ہم ان کے نقش قدم دیکھے کرصراطِمتنقیم کیمعرفت حاصل کرلیں تو وہی کریں گے جو پہلی دومعرفتوں پر کیا تھا، یعنی

﴿ ١٠٨﴾ و معند و معند و معند و معند و معند و معند و المعند المعند

گویاسورہ الحمداس دعا پرختم ہوئی کہ اے ہمارے رہب ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے ذریعہ سے سیدھے راستے کی ہدایت فر ما دے تا کہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کی راہ متنقیم پرچل رہے ہیں۔

### سورة البقره كاجواب دعا

ادهر دعانتم ہوئی ،ادھرسورہ بقرہ کا آغاز ہوا:

﴿ الْمُ ٥ ذَٰلِكُ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ﴾

الم ۔ بیروہ کتاب ہے جو ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے۔ بیرصاحبانِ تقویٰ کے لئے سامانِ ہدایت ہے۔

ہماری دعاتھی کہ اے اللہ ہدایت دے، جواب ملا، لوا ہدایت موجود ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ پہلے متنی ہو پھر بیر، ہرشک سے بالاتر کتاب، تمہاری رہنمائی کردے گ۔ (یہاں ضمناً سورۃ الحمد کی آیت ﴿ اِهْدِنَا الْمَصِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ کے ترجمہ کا مسلہ بھی حل ہوجاتا ہے۔ بحث بیہ ہے کہ بیسیدھا راستہ دکھانے کی دعا ہے یا سید ھے راستے پر فابت قدم رہنے کی دعا ہے۔ تو جب ہدایت کے لئے پہلے متنی ہونے کوشرط قرار دیا گیا تو فالا ہو۔ اور جب صراطِ متنقیم پر چلتے ہوئے دعا مانگی جائے گی تو بہ صراطِ متنقیم پر چلتے ہوئے دعا مانگی جائے گی تو ثبیں )۔

اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تو ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ كا پنة مانگا تھالىكن جواب میں كتاب كى طرف بلایا گیا ہے۔جس سے بہرطور ہمارى دعا كى مكمل قبوليت نہیں ہوتی۔ حَ الْرُولِ الْخَارِينَ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ﴿ الْمُولِ الْخَارِينَ \*\*\*\*\*\*\*\*\* ﴿ الْمُولِ الْخَارِينَ \*\*\*

دوسری بات یہ کہ دعا اور قبولیت دعا کے درمیان یہ السم کا جزؤ کیوں ہے۔خدا کا کام ہے مقصد اور بے کل نہیں ہوسکتا۔ پھر بھی ہیں حروف مقطعات کیوں ہیں؟ ان کی پچھ نہ پچھ علت ہونی حیابیئے۔ کیا جارے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم کسی کو یہ کہنے ہے روک سکیس کہ ﴿ ذَلِكَ الْحِدَابُ ﴾ (یہ کتاب) میں ذاللہ کا اشارہ بوزے قرآن کی طرف نہیں، بلکہ ان حروف مقطعات کی طرف ہے جوسورۃ الحمد اور جواب دعا کے درمیان آئے ہیں۔ اس طرح مفہوم آیات یہ ہوگا کہ السم یا حروف مقطعات وہ بالائے شبہ کتاب ہیں، جن اس طرح مفہوم آیات یہ ہوگا کہ السم یا حروف مقطعات وہ بالائے شبہ کتاب ہیں، جن ایم طرح مفہوم آیات یہ ہوگا کہ السم یا حروف مقطعات وہ بالائے شبہ کتاب ہیں، جن ایم طرح مفہوم آیات کی صدافت کو پر کھنے میں کیا حرج ہے۔

## حروف مقطعات ميں صراطِ منتقيم

اب ہمارے پاس ۲۹ سورتوں میں آئے ہوئے حروف مقطعات ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ سے زیادہ آنے والے حروف کے بعد باقی ماندہ ۱۲ حروف ہیں۔ ان حروف کوسامنے رکھے۔

ا، ل، م، د، ص، ط، س، ح، ی، ك، ه، ع، ن، ق-ہمارا سوال تھا كدا يسے سيدھے راسته كا پنة ملے جس كے نشانِ راہ صاحبانِ انعام ہمتياں ہوں - سوال كے جواب ميں چار جز ؤہونے چاہئيں، صراط، متقيم، صاحبان انعام كا نام يا نشان، اس راستے ير چلنے كا عہد۔

اب ُجہاں تک لفظ صراط کا تعلق ہے تو اس لفظ کے چاروں حروف، ان ۱۴ حروف میں موجود ہیں۔

اب تلاش ہے لفظ متنقیم کی۔لیکن بیرلفظ ان حروف میں آناممکن نہیں ہے اس

﴿ اللهِ ﴿ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي ال

لئے کہ متعقیم میں دومیم ہیں، جب کہ ہمارے سامنے موجود حروف میں جینے حرف ہیں سب صرف ایک ایک ہیں۔ علاوہ ازیں متعقیم کا تاء حروف مقطعات میں آیا ہی نہیں۔ تو مجوراً ہمیں متعقیم کا مترادف تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لئے زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں، ایک لفظ''حق'' ایبا ہے جو قرآنی بھی ہے اور اپنی معنویت کے سمندر میں پورے دین، پوری شریعت اور پوری فطرت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ صراطِ متعقیم کے لئے صراطِ حق سے زیادہ موزوں اور درست مترادف نہیں ہوسکتا۔ اور جب باتی ماندہ ۱۰ حروف میں حق کے حواب میں حق کے حواب میں دوحروف دیکھیں تو حاء اور قاف دونوں موجود ہیں۔ چنا نچہ ہماری دعا کے جواب میں دوحروف صراط اور حق ایسے مل گئے کہ یہ جزؤ دعا تھے۔ دوسری طرف ہمارے پاس میں دوحروف باتی ہیں۔

اب ہمیں دواورامور درکار ہیں، ایک تو صاحبانِ انعام کے نام یا ان کی واضح شاخت اور پھر وہ رشتہ جوان تین اجزاء کے ساتھ ہمارا ہے۔ تو صاحبانِ انعام کی تلاش کو مؤخر سیجے، پہلے بید کھے لیتے ہیں کہ ہمارار بط کیا ہے۔ اگر بات صرف کسی راستے پر چلنے کی ہوتی تو ہمارا اور راستے کا باہمی تعلق چلنے، قائم رہنے یا طے کرنے کا ہوتا۔ لیکن یہاں اس راستے پر چلنا ہے جس پرصاحبانِ انعام چل رہے ہیں۔ تو جب راستے کی بجائے شخصیت راستے پر چلنا ہے جس پرصاحبانِ انعام چل رہے ہیں۔ تو جب راستے کی بجائے شخصیت بیش نظر ہوتو پھر راستہ طے نہیں کیا جائے گا بلکہ شخصیت کی پیروی ہوگی، اس سے مسلک ہوں گے یا اس کا ساتھ دیں گے۔ اس حوالے سے قرآن مجید اور احادیث میں تمن لفظ بہت کثرت اور صراحت کے ساتھ آئے ہیں، اتباع، معیت، تمسک۔ ان میں سے معیت کی خصوصیت ہے ہے کہ اس کا تعلق صرف شخصیت سے ہوتا ہے، راستے پر چلنے کا مفہوم اس لفظ میں شامل نہیں۔ البتہ اتباع اور تمسک میں کسی شخصیت کی پیروی میں راستہ طے کرنے کا تصور پوری طرح موجود ہے۔ لیکن ان دوموزوں حروف میں سے اتباع تو

حروف اعجاز کی اعجاز کی اعظام کی این کا این کار کا این کار کا این کا این

بالکل ممکن نہیں اس لئے کہ اس لفظ میں تاء جزؤ مادہ ہے، اس لئے اتباع کی کوئی شکل ہو
اس میں تاء کا ہونا ضروری ہے جب کہ حروف مقطعات میں تاء شامل ہی نہیں۔ چنانچہ
ہمارے پاس صرف تمسک کا لفظ باقی بچتا ہے، اور جب نسعید اور نست عیس کے وزن پر
تمسک سے فعل بناتے ہیں تو نسمسکہ کا اخراج ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کے باتی
ماندہ آٹھ حروف میں نمسکہ کے تمام اجزاء مل جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اپنے سوال کے
جواب میں نمسکہ کا ایک لفظ اور حاصل ہوجا تا ہے۔

حروفِ مقطعات کے ۱۴ حروف میں سے گیارہ صرف ہو گئے اور ہاتی تین حرف بچے۔ بیحروف عین ، لام اور یاء نیں۔ اس سے لفظ بنتا ہے علی ، جو ایک نام بھی ہے اور ایک پورے سلسلۂ ہدایت کا نقطۂ آغاز بھی۔

اب اسے حروف مقطعات کا معجزہ مانے کہ ہمیں سورہ حمد میں کیئے گئے سوال کے جواب میں چار با تیں مطلوب تھیں ، ان سب سے تعلق رکھنے والے چار موزوں ترین الفاظ حاصل ہو گئے اور حروف مقطعات کے چودہ حروف اس طرح استعال ہوئے کہ نہ کوئی حرف باتی بچا اور نہ کوئی حرف دوبارہ استعال ہوا۔ حاصل ہونے والے چار حروف صراط ، حق ہمنے ہے:

﴿ صِرَاطُ عَلِيٌّ حَقٌّ نُمَسِّكُهُ ﴾

علی کارات حق ہے ہم اس سے تمسک کرتے ہیں۔ ﴿عَلِی صِرَاطُ حَقِّ نُمَسِّکُهُ ﴾ علاحة من مد مد مد مد مد مد مد

علیٰ حق کا راستہ ہیں ہم ان سے متمسک ہیں۔

ہماری دعا کے ہر پہلو کی قبولیت کا سامان ہوگیا۔ جسے صراطِ منتقیم کی تلاش تھی وہ علی انتہاں کے راستے پر آ جائے بہی حق کا راستہ ہے۔ اور جسے صاحبانِ انعام کی راہ اپنانی ہو وہ ( الله الحالية )

علی القلیلا کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔

یہ جملے لا کھ موزوں اور مناسب ہوں ، ان جملوں کی دریافت کتنی ہی منطقی ہو، ہیں تو ہم انسانوں کے بنائے ہوئے۔اس لئے پیکسی کے لئے ججت نہیں ہو سکتے۔البتہ اسے تائید خدا اور رسول ٔ حاصل ہوتو پھرمتند ہیں۔ چنانچے قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ صراطِ متنقیم وہی راستہ ہے جس پر صاحبانِ انعام چلتے ہیں ، اور ظاہر ہے کہ اگر مسلمان علی النین کو ﴿ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ نہيں مانے گانو اور کے مانے گا۔ دوسری طرف زبان رسالت ؓ نے ان دونوں جملوں کو ایک ہی ارشاد میں اس طرح جمع فرما دیا کہ حروف مقطعات ہے بننے والے جملے ارشادِ نبویؓ کانقش ثانی بن گئے۔ارشادِ نبوت مجھی کوئی غیر معروف نہیں ، کوئی ضعیف روایت نہیں ، بردوں بردوں کی نقل کر دہ ، اور ان سے بھی بہت بڑوں کی روایت کردہ۔ جناب عبیداللہ امرتسری نے اپنی شہرۂ آفاق سیرت امیر المؤمنین، ارجح المطالب میں الحق مع علی کے عنوان ہے اس حدیث کومختلف ماخذین سے جمع کیا تو انہیں تیرہ اصحاب ملے جنہوں نے یہ حدیث روایت کی۔اور ان احادیث کامتن دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہیں ، کئی مرتبہ ، اور ایک موقعہ پر نہیں، کئی مواقع پر بیدارشاد فر مایا کہ:

﴿ عَلِيًّا مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقَّ مَعَ عَلِيٌّ لَنْ يَزُوْ لاَ حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ ﴿ عَلَى الْحَوْضِ ﴾ عَلَى الْحَوْضِ ﴾

علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیٰ کے ساتھ ہے اور دونوں نہیں زائل ہوں گے حتیٰ کہ میرے یاس حوضِ کوثر پر پہنچیں۔

اب ہرصاحب نظر دیکھ سکتا ہے کہ علی القلیقائ کا راستہ حق ہے اور حق کا راستہ علی القلیقائ ہے یہ جملے حروف مقطعات سے نکلے تھے اور یہ جملہ زبانِ رسالت کے نکل رہا ہے کہ حق

﴿ الله ﴾ ﴿ الله َالله َالله َالله ﴿ الله َالله َاللَّهُ اللهُ الله َالله َاللَّهُ الله َاللَّهُ اللهُ الله َاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللّ

## علی الکیلی کاحق سے دوطرفہ علق

، رُسُمَالاً ﴾ و معمد و معمد

ای طرح قرآن بھی حق کی ایک صورت تھی۔ اس کو بھی نبی اکر مرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اللہ علیہ عبد دیا بھی بہت بڑی فضیلت تھی کہ ﴿عَلِی مَعَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّ اللّٰهُ وَلَا لَكُورُ اللّٰ مَعْ عَلِي اللّٰ مِلْمَا مِن اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ

(متدرک از امام حاکم نیٹاپوری وصواعق محرقہ از علامہ ابن ججر تکی)

اب حق کی ایک اور شکل الصراط کا ذکر تھا تو حروف مقطعات نے اس صنعت
کلام کو برقرار رکھا اور چارلفظ ایسے دیئے کہ وہی لفظ یہ کہیں کہ علی الطبیق کی راہ حق کی راہ حق کی راہ جن کی الفاظ جگہ بدل لیس تو کہیں حق کی راہ ہی علیٰ ہے۔ گئتی کے کل چودہ حروف ہے اور وہی الفاظ جگہ بدل لیس تو کہیں حق کی راہ ہی علیٰ ہے۔ گئتی کے کل چودہ حروف میں، فسنیلت علی الطبیق کے اس باریک پہلو کا اہتمام بھی موجود ہونا، معجز ہ نہیں تو اور کیا ہے۔

.....

حروف إعجاز .....٢

### اعجازِ كتابت

حروفِ مقطعات کیا ہیں، اس پر بہت سے افراد نے بہت کچھ کہا۔ ہرحرف کے کچھنہ کچھ معنی بیان کرنے سے لے کرتمام حروف کو بے معنی بھی کہا گیا۔ لیکن ان کے بڑول کی مصلحت کے متعلق ایک بات، تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ، تقریباً سب نے کہی کہ ان حروف کے ذریعہ کفار کو لاکارا گیا ہے کہ یہی حروف ہیں جن سے تم کلام کرتے ہو، یہی حروف تمہارا ذریعہ اظہار ہیں اور ان ہی حروف سے قرآن مجید بنا ہے۔ اب اگرتم یہ بچھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں اور اسے سی انسان نے بنایا ہے، تو خام بال تو ایک ہی ہے، اور بقول تمہارے اس کو بنانے والا بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، تو خام بھر دشواری کیا ہے، تم بھی اس جیسی کتاب لکھ لاؤ۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن تھیم نے صاف کنظوں میں کفار سے قرآن تھیم کا جواب، بلکہ سی ایک سورۃ کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی پیشین گوئی کر دی ہے کہ کفارا پنے تمام مددگاروں کے ساتھ کل کربھی کوشش کریں تو قرآن کا جواب نہیں دے کتے لیکن حروف مقطعات کے متعلق یہ کہنا کہ ان کو نازل کرنے کا مقصد و حید یہ ہے کہ کفار کو ان حروف کی مدد ہے قرآن کا جواب دینے کے لئے للکارا جائے ، ایک یہ ہوال کا باعث بن رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ حروف مقطعات کی کل تعداد ۱۲ ہے اور اس کے مقابلے میں عربی کے حروف مقطعات ان کا خواب ان کے مقابلے میں عربی کے حروف مقطعات ان کا کارا جائے۔ ان

حروف کا نصف ہیں جن سے عربی زبان وجود میں آئی ہے۔ اب نہ تو اہل عرب صرف ۱۳ حروف میں کلام کرتے تھے، نہ قرآن مجید ہی فقط ۱۳ حروف سے وجود میں آیا ہے۔ حروف مقطعات سے زیادہ لفظ قرآن نکالا جا سکتا ہے، لیکن جو پچھقرآن کے اندر لکھا ہے وہ ۱۳ حروف سے نشکیل دیا گیا ہے۔ تو ایس صورت اندر لکھا ہے وہ ۱۳ حروف سے نشکیل دیا گیا ہے۔ تو ایس صورت میں ان حروف کو یہ کہہ کر کیے چیش کیا جا سکتا ہے کہ انہیں حروف میں تم بات کرتے ہواور میں ان حروف کو یہ کہہ کر کیے چیش کیا جا سکتا ہے کہ انہیں حروف میں تم بات کرتے ہواور میں ان جو اس موال کا جواب کسی مفسر کی تفسیر میں نظر نہیں آیا۔ `

ہاں ایک امکان ہے کہ ان حروف کومجازِ مرسل کے طور پر استعال کیا گیا ہو۔ جیسے اور بھی بہت ہے مقامات پر ہم صرف جزؤ کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن ہماری مراد کل ہے ہوتی ہے۔ جیسے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے بیہ کہا جائے کہ الحمد اور قل پڑھ لو۔ ظاہر ہے کہ بیددونوں الفاظ سورۂ فاتحہ اور سورۂ اخلاص کا جز ؤہیں، کیکن کہنے والے کی مراد پوری پوری سورتوں ہے ہے۔ یبی قاعدہ بعض اوقات حروف حتجی کے سلسلے میں بھی استعال ہوتا ہے، مثلاً میر کہا جائے کہ بچہ نختی پر الف بے لکھ رہا ہے، تو ہماری مرادیہی ہوتی ہے کہ وہ حروف جبی لکھنے کی مثق کر رہا ہے۔اس قاعد ہے کوقواعد کی زبان میں مجازِ مرسل کہتے ہیں .....تو جب سے کہا جائے کہ حروف مقطعات سے عربی زبان بن ہے یا قرآن بنا ہے تو مرادصرف مها حروف نہیں ہوں گے بلکہ تمام حروف حتجی ہوں گے۔ بات مناسب ہے،لیکن مجاز کے لئے جزؤ کا انتخاب کرنے کے بھی قاعدے ہیں۔زیر بحث صورت میں عموماً ابتدائی جز وَ کوبطور مجاز منتخب کیا جاتا ہے۔ اور پھر مجازی جز وَمستقل ہوتا ہے، پیہیں کہ بھی اب ہے مجاز ہواور بھی 🕻 ص مجاز بن جائے۔ جب کہ قرآن میں ۲۹ سورتوں میں ۱۴ حروف کے مختلف ٹکڑے استعال ہوئے ہیں۔اس کئے ان حروف کو حر الحياز كالم من المام الم

مجاز مرسل بھی نہیں کہا جا سکتا۔

اگریہ بات صرف مسلمان علاء نے کبی ہوتی تو اس بات کا امکان تھا کہ ہم ان
کے قیاس کورد کر دیے ، لیکن کسی اور کے کہنے سے پہلے ، انتہائی ذمہ دارہتی ، امام حسن
عکری الطبیۃ نے فرمایا کہ قریش اور بہود نے جب قرآن کی تکذیب کی تو القد نے
حروف مقطعات نازل کیئے جن سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ ان ہی حروف سے تم اپنا مانی
الضمیر بیان کرتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سے ہوکہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا اور یہ
بندے کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے قرآن جیسی کتاب لکھ لاؤ۔ (احسن الحدیث
صفحہ ۱۵۸ بحوالہ تغیر نور الثقلین جلد اول ،صفحہ ۲۵)۔ اس ارشاد کی موجود گی میں ہمارے
لئے اور زیادہ ضرور کی ہوجاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید اور عربوں کی عام بول جال
سطرح ان ۱۲ حروف سے ممکن ہے۔

## حروف کے اندازِ کتابت برایک نظرِ

اسوال کا ایک ممکن جواب حروف کے لکھنے کے طریقے پرنظر ڈالنے سے ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم انداز کتابت کا جائزہ لیں، پہلے بیہ دیکھ لیں کہ کتابت یا حروف کی تحریر کے طریقے کی بنیاد پر قرآن نہی کی کوئی کوشش جائز بھی ہوگی؟ بیسوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ تحریر کے تمام طریقے انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور انسان کے بنائے ہوئے کی قاعد ہے کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو پر کھنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ البتہ بیا نامناسب بات اس وقت مناسب ہوجاتی ہے جب اللہ ہی کے کسی ارشاد سے ہمیں اس بات کی اجازت مل جائے۔ چنانچے اس سلسلے میں ہمیں قرآن کیم میں ایک سے زیادہ واضح اشار ہے میں جو ہوتا۔ کی ارشاد سے ہمیں اس بات کی اجازت مل جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمیں قرآن کیم میں ایک سے زیادہ واضح اشار ہے میں جو ہوتا ہے۔ پہلا اہم اشارہ تو سورۂ علق کی ان پانچ آیات میں موجود

و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠ و المال ١٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠٠ و المال ١٠٠

ہے جو تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں۔ان آیات میں سے ایک آیت ہے:

﴿ الَّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ ﴿ الَّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ بم نايا- بم ني انسان كو وه يجھ بتايا جے وہ نہيں جانتا تھا۔

قلم کے ذریعہ علم دیا جانا تحریر کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اور اگر ہم تحریریا اندازِ تحریر کو بنیاد بنا کرکسی بات کاعلم حاصل کرسکیں تو ہماری بید کوشش ناروانہیں ہوگی لیکن خصوصی اعتبار سے حروف مقطعات کے سلسلے میں واضح تر بات سورہ ن والقلم میں ارشاد فرمائی گئی۔ سورہ کا آغاز ان آیات سے ہوتا ہے:

﴿ نَ وَ الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ نون اورقلم كى قتم اورقتم ہے اس كى جو لکھتے ہیں۔

یہال مفسرین نے قلم اور تحریر کے متعلق بہت پچھ کہا ہے، ان کے ارشادات کم ان کہ اس وقت میراموضوع نہیں ہے۔ مجھے تو صرف اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک حرف مقطع کے فوراً بعد پہلے تو قلم کی قتم کھانا اور پھراس کی قتم جو پچھ لکھتے ہیں، یا جو پچھ لکھا جاتا ہے۔ کون لکھتا ہے بلکہ صرف اس کی قتم کھائی جارہی ہے جو تحریر ہیں آتا ہے۔ گویا یہاں صاف طور پر کہا جارہا ہے کہ اس نون کو کھائی جارہی ہے جو تحریر ہیں آتا ہے۔ گویا یہاں صاف طور پر کہا جارہا ہے کہ اس نون کو ریاس جیسے دوسرے حروف مقطعات کو) دیکھنے اور سیجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم ان کی کتابت و کھو۔ یہ دیکھو کہ خود تم ان حروف کو کس طرح کھتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کی کتابت کے حوالے کہاں واضح اشارے کے بعد اگر حروف مقطعات میں، ان کی کتابت کے حوالے سے ان حروف کا کوئی غیر معمولی پہلونمایاں ہور ہا ہو، تو ہماری یہ تلاش حق بجانب ہی نہیں سے ان حروف کا کوئی غیر معمولی پہلونمایاں ہور ہا ہو، تو ہماری یہ تلاش حق بجانب ہی نہیں

کر <u>حروف</u> اغباز کی مصطلب مطابق ہوگی۔ ہوگی بلکہ منشائے قرآن کے میین مطابق ہوگی۔

### حروف مجھی کی مکتوبی درج<u>ہ بندی</u>

اً ربم حروف کے لکھنے کے طریقے پرنظر ڈالیس تو پہلی بات جوسا سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام حروف ایک قاعدے یا طریقے سے نہیں لکھے جاتے۔۔۔۔ مثلاً باءلکھنا ہوتو یہ کسی حرف سے پہلے بھی مل سکتا ہے جیسے 'بقرہ' میں ، آخر میں بھی مل سکتا ہے جیسے ''ست' میں اور درمیان میں آئے تو اپنے سے پہلے اور بعد کے دونوں حروف سے مل جاتا ہے جیسے ''البیت' میں ۔لیکن باء کی جگہ حرف کے ہوتو اپنے سے پہلے حرف سے تو ملا کر کلھا جائے گا، جیسے ''بلد' لیکن اگر اس کے بعد کوئی حرف آئے تو دال اس سے مصل نہیں ہوتا جیسے ''والدین' میں کہ اپنے بعد آئے والی یاء سے الگ رہے گا۔

#### ار الف

(۱) اب، ۲۸ حروف جہی کو لکھنے کے مختلف طریقوں میں تقتیم سیجئے تو سب سے پہلے حرف الف آئے گا۔ یہ حرف کی حوالوں سے منفر د ہے۔ دنیا کی تمام قدیم زبانوں میں الف کی آ واز ہے۔ اس لئے کم وہیش ہر زبان کے حروف جہی میں الف کوسب سے پہلی آ واز ہے۔ اس لئے کم وہیش ہر زبان کے حروف جہی میں الف کوسب سے پہلا حرف قرار دیا گیا ہے۔ الف کی اولیت اور اس کے لکھے جانے کے امتیازی طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے عہد کے نامور خطیب اور بلند پایہ عالم جناب ابن حسن نونہروی نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا:

''عرفاء کہتے ہیں کہ الف مقام وجود میں مظہر الوہیت ہے کیکن میں کہتے ہوں کہ مقام حدوث میں ، عالم امکان میں الف مظہر مقام ر آرون اعجازی

محمیت ہے۔ وہاں یہ وحدت کی علامت ہے یہاں ابتداء کی علامت ہے۔ سب حرفوں کا سرنامہ حرف، چنانچہ ایک طرف اول ما حلق الله نوری کی کا مظہر یہی الف ہے، دوسری طرف ﴿ لولاك لما خلقت الافلاك کی کا مظہر بھی یہی الف ہے۔ ۔ اس خلقت الافلاك کی کا مظہر بھی یہی الف ہے۔ ''

کیا شانِ استقامت ہے کہ ہرحرف سے ملتا ہے لیکن مجھی سجے نہیں ہوتا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں، کسی کے آگے خم نہیں ہوتا۔

کسی حرف سے مل کراپنی شکل نہیں بدلتا۔ ہر حال اس کا ایک سا، ہر کیفیت مکساں

ہرحرف سے ملنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جسے ملنا ہے، آ کر قدموں سے ملے۔اگر کوئی بے ادب قدم ہوی کے لئے آ مادہ نہ ہوتو قیامت تک الف اسے قریب نہ آنے دے گا دور رہے اور دوررہ کر ترمیارہے۔

سارے حروف ملیں تو قدموں سے ملیں ،لیکن اگر الف خودالف سے ملنا چاہے تو اسے شانوں پر چڑھالیتا ہے۔

اے الف! بیر کیا؟ سب حرف شکایت کریں گے کہ ہمیں قدموں میں گرایا، اسے سر چڑھایا۔ تو الف جواب دے گا، تم بیگانے تھے، یہ بیگانہ ہے، جگر جگر ہے، دگر دگر ہے۔

اور ملنے والا الف، ہے تو الف ہی، لیکن پیر پاس اوب

ہے کہ چھوٹا بن گیا ہے، بڑا الف نہ بوتو یہ مکمل الف، بوبہووہی
الف، کیکن جب تک بڑے کے حضور میں ہے، ادب واحترام سے
چھوٹا بنا ہوا ہے۔ اس احترام بزرگ نے یہ مقام عطا کیا کہ بڑے
الف نے اسے اٹھا کر اور اونچا، اپنے سے بھی اونچا کر دیا۔

لیکن اس الف کا بھی ظرف دیکھیں کہ بڑے الف سے
اونچا ہوکر بھی بلندی دینے والے ہے آگے ہیں بڑھا، اپنے کو چھوٹا
ہی رکھا۔''

غرض الف اپنے اندازِتحریر میں بالکل منفر د ہے، جیسے کوئی اور حرف الف کی طرح نہیں لکھا جاتا۔

#### ۲\_ باء، تاء، ثاءنون

باء کے طرز تحریر کے متعلق پہلے عرض کیا جا چکا۔ یہی کیفیت تاء، ٹاء اور نون کی ہے۔ یمکن ہے یہاں حرف نون کی موجودگی خلاف تو قع ہو، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم ان حروف کی مکتوبی درجہ بندی کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ نہ دیکھیئے کہ کوئی حرف، تہجی ترتیب میں کہاں واقع ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے حروف مکتوبی اعتبار سے کہاں ہیں۔ اور اس اعتبار سے نون اور باء میں سوائے نقطے کے مقام کے، بداعتبار تحریر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہی صورت تاءاور ٹاء کی ہے۔

### س\_ جيم، طاء، خاء (ج، ح،خ)

یہ تین حروف یوں تو اپنے ماقبل اور ابعد ہے متصل ہو جاتے ہیں ،کیکن ان کو

ریم آآآآ یک میں میں میں میں میں میں ہوئی میں ہوئی انتہازی واحد ذریعہ نقطوں کا مقام ایک مخصوص انداز سے لکھا جاتا ہے ، اور ان میں باہمی امتیاز کا واحد ذریعہ نقطوں کا مقام ہے۔

## ٣٠ دال، ذال، را، زاء، واؤ (د، ذ، ر، ز، و)

یہ بانج حروف صرف اپنے سے پہلے حرف سے ملتے ہیں، بعد والے سے مہلے میں، بعد والے سے مہلے ہیں۔ یہاں بھی واؤ،حروف مہیں۔ علاوہ ازیں ملتے وقت اپنی اصل شکل کو برقر ارر کھتے ہیں۔ یہاں بھی واؤ،حروف کی فہرست میں، باتی چارحروف سے کانی فاصلے پر ہے لیکن اپنی مکتوبی شکل کے اعتبار سے ہاتی چارحروف ہے کانی خاصلے کے اعتبار سے ہاتی چارحروف کے مماثل ہے۔

## ۵۔ سین شین (س،ش)

بیددونول حروف اپنے تین شوشول کی وجہ سے دوسرے حروف کے مقابلے میں امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔اور ہاہمی طور پران میں صرف نقطوں کا فرق ہے۔

## ۲۔ صادہ ضاد (ص،ض)

ان دونوں حروف کا طرز تحریرایک ہے،صرف نقطے کا وجودیا عدم وجود ان میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔

### ے۔ <u>طاء، ظاء (ط،ظ)</u>

یہ دونوں حروف بھی شکل میں دوسرے حروف سے مختلف، لیکن دونوں بالکل کیسال انداز سے لکھے جاتے ہیں، اور ان دونوں کا باہمی فرق بھی صرف نقطے کا فرق 

## ۸\_ عين،غين (ع،غ)

یہ حروف بھی دوسروں ہے مختلف، کیکن باہمی طور پر بکسال انداز سے لکھے جاتے ہیں۔اوران کا باہمی فرق بھی نقطے کا ہونا یا نہ ہونا ہے۔

### ٩ فاء، قاف (ف،ق)

ان دونوں کی مکتوبی شکل ایک ہے، امتیازیہ ہے کہ ایک پر ایک نقطہ ہے اور دوسرے پر دو نقطے ہیں۔

## ۱۰ تا ۱۲ کاف، لام،میم، باء (ک، ل،م،ه)

یہ چاروں حروف الگ الگ شکل رکھتے ہیں ، چاروں کو اپنے پہلے اور بعد کے حروف سے ملایا جاسکتا ہے۔ لیکن دوسرے حروف سے مل کربھی ان کی شکل منفر دہی رہتی ہے۔ ۔

#### سار ياء

عربی زبان میں یاء وہ واحد حرف ہے جو بیک وقت نقطہ دار بھی ہے اور ہے نقطہ بھی۔ جب کسی حرف سے پہلے یا در میان میں آتا ہے تو باء جیسے شوشے کے نیچے دو نقطہ بھی۔ جب کسی حرف سے پہلے یا در میان میں آتا ہے تو باء جیسے شوشے کے نیچے دو نقطہ کے نقطوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہی لفظ حروف کے آخر میں آئے تو بغیر نقطے کے لکھا جاتا ہے۔



# حرون يتجى اورحروف مقطعات

اب بین کی گئی تو سارے حروف ۱۳ اقسام میں منقسم ہوئے۔ لیکن اس ہے بھی ولچپ اور جیران کن انکشاف اس وقت ہوتا ہے جب ہم ۱۲ حروف مقطعات کوان اقسام میں تلاش حیران کن انکشاف اس وقت ہوتا ہے جب ہم ۱۲ حروف مقطعات کوان اقسام میں تلاش کرتے ہیں۔ ملا حظر فرما ہے: حروف مقطعات کا الف پہلی قسم میں آتا ہے، نون دوسری قسم میں، حاء تیسری میں، راء چوتی میں، سین پانچویں میں، صادچھٹی میں، طاء ساتویں، عین آشویں، قاف نویں قسم میں۔ اور اس کے بعد دسویں سے چودھویں تک پانچ حروف مفرد بھی ہیں اور منفر دبھی۔ چنانچہ یہ پانچوں حروف مقطعات یونی کاف، لام، میم، ہاء اور یاء، حروف مقطعات یونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات یونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات یونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات یونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات یونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات یونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات کونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات کونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات کونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات کونی، اور دو بھی اس استمام سے کہ نہ کی قسم کوچھوڑ اگیا، نہ کی قسم ہے ایک سے دیادہ فرادہ میں، اور دو بھی اس استمام سے کہ نہ کی قسم کوچھوڑ اگیا، نہ کی قسم ہے ایک سے دیادہ فرادہ میں، اور دو بھی اس استمام سے کہ نہ کی قسم کوچھوڑ اگیا، نہ کی قسم ہے ایک سے دیادہ فرادہ میں اس استمام سے کہ نہ کی قسم کوچھوڑ اگیا، نہ کی قسم کو بھوڑ اگیا، نہ کی قسم کی کیل میں کانی کی کیل کیا گئی کے گئی کیا گئیں۔

اور پھر یہ نمائندگی بھی با قاعدہ قانون کے تابع ہے۔ اوپر کی ۱۳ اقسام میں سے دواقسام ایسی ہیں کہ جن کے تمام ارکان نقطہ دار ہیں۔ یہ دوسری، لینی باء، تاء، ٹاء اور نون پھر دسویں قتم یعنی فاء اور قاف ہیں۔ باتی تمام اقسام یا تو بے نقطہ ہیں، یا اس فتم میں ایک بنیادی حرف بغیر نقطے کے ہے اور باقی ارکان پر نقطہ ہے۔ اب حروف مقطعات کا اہتمام دیکھیئے کہ جہال سارے ارکان نقطہ دار سے وہاں کی نمائندگی نقطہ دار حرف ہی کر سکتے میں نون کا انتخاب ہوا، اور دسویں قتم سے قاف کا انتخاب ہوا، اور سویں قتم سے قاف کا انتخاب ہوا، اور دسویں قتم سے قاف کا انتخاب ہوا، اور اس کے بعد بغیر استثناء کے ہر قسم سے صرف بے نقطہ حرف کو چنا گیا۔ یہ با قاعدگی، یہ حسن

﴿ الله َ الله َالله َ الله َ اللهُ الله َ الله َالله َ الله َ الله َ الله َالله َالله َالله َ الله َالله َ الله َالله َالله َالله َالله َاللهُ اللهُ الله َالله َاللهُ اللهُ اللهُه

ا نتخاب، بیراہتمام اور عیس (۲۳) سال کے مختلف اوقات میں الگ الگ نازل ہونے والے حروف میں پنظم وضبط ایک جیتا جا گتامعجز ہٰ ہیں تو اور کیا ہے۔

چنانچ حروف مقطعات میں حروف حجی کی تمام بنیادی شکلوں کی تممل نمائندگ موجود ہے، اور اب ان حروف مقطعات پر صرف نقط بڑھاتے جائے، ایک نقطے کے استعال سے بورے حروف حجی حاصل ہو جائیں گے۔ گویا اگر نقط شامل ہو جائے تو بورا قرآن مجید بھی حروف مقطعات سے وجود میں آیا ہے اور پوری عربی زبان بھی ان ہی حروف سے تشکیل یا تی ہے۔

اوراب اس ارشادامبر المومنين عليه السلام يرنظر دوڑ ايئے كمئيں بائے بسم الله كا نقطه ہوں۔ گویا كہا جار ہا ہے كہ أگر على الطّينيٰ كوقر آن ہے اللَّ رَكھو كے تو قر آن محصّ بکھرے ہوئے مجر دسروف ہیں ، اور اگر علی الطیکلا کو قر آن سے منسلک رکھو گے تو حروف بوھ کر پورا قرآن بن جائیں گے۔اس بات کوایک اور طرح سے دیکھیئے۔قرآن مجید نے ارشاد کیا، کہاس میں بچھ آیات محکم ہیں اور بچھ منشابہہ ہیں محکم آیات وہ ہیں جن کا مفہوم اپنے طور پر واضح ہو اور متشابہہ وہ ہیں جن کو واضح کرنے کے لئے کسی تاویل کی ضرورت ہو،جنہیں سمجھنے کے لئے کسی اورحوالے کی ضرورت پیش آئے۔اب اگر محکم اور متشابهه کی اس تعریف کی روشنی میں حروف کو دیکھا جائے تو تمام بے نقطہ حروف محکم حروف ہیں، جیسے الف، لام،میم وغیرہ ، کہان حروف کی شنا خت میں کوئی دشواری نہیں ہے۔لیکن نقطہ دارحروف اپنی شاخت کے لئے نقطہ کے مختاج ہیں، جے اور خے میں نقطہ ہوگا تو پیجیم اورخاء بنیں گے۔اب جو جناب امیر العَلیٰعلانے فرمایا کہ میں باء کا نقطہ ہوں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوگا کہ قرآن کے متشابہات، متشابہات ہی رہیں گے اگران کی حقیقت کو حانے کے لئے علی العلیلا سے رجوع نہ کما گیا۔



### حروف مقطعات اوراسائے اہل بیت ً

حروف مقطعات کے تمام اعجازی پہلوؤں کی ایک خصوصیت ہی بھی ہے کہ ان
کے ہراعجاز کا کوئی نہ کوئی ربط اہل بیت سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان حروف کی عددی
حیثیت ہو، ان سے بننے والا جملہ ہو، ان میں بتایا گیا صراطِ متنقیم کا پہتہ ہو، ان میں نقطے
کی اہمیت ہو، غرض کوئی پہلواب تک ایبانہیں ملا جو اہل بیت کی طرف نہ لے جاتا ہو۔
کی اہمیت ہو، غرض کوئی پہلواب تک ایبانہیں ملا جو اہل بیت کی طرف نہ لے جاتا ہو۔
اب ہم نے ان حروف کی مکتوبی صورت پر گفتگو کی ہے، تو کیا اپنی تحریری شکل میں بھی یہ
حروف، اہل بیت سے کوئی مناسبت رکھتے ہیں؟ آ ہے اس سوال کا جائزہ لیں۔

ہم دیکھ بچے ہیں کہ اسائے پجتر بالا اللہ واللہ وہی ہیں جوحروف مقطعات میں ہیں۔ ان بارہ مشطعات میں ہیں۔ ان بارہ مقطعات میں ہیں۔ صرف دوحرف ایسے ہیں جوحروف مقطعات میں ہیں۔ سے دوحرف دال اور فاء ہیں۔ لیکن خوبی سے کہ سے دوحرف کی کرار نہیں ہیں، بلکہ حروف کی حرار نہیں ہیں، بلکہ حروف کی جس مسلم سے، حروف مقطعات میں راء لیا گیا تھا، اس سے اسائے ہیں، بلکہ حروف کی جس مسلم سے، حروف مقطعات میں راء لیا گیا تھا، اس سے اسائے بہتن میں دال کا حرف لیا گیا۔ اور جس مسلم سے قاف متخب ہوا تھا، اس سے فاء کا استخاب ہوا۔ اس طرح جو اصل استخاب حروف مقطعات میں کا رفر ما تھا وہی حروف اسائے اہل ہوا۔ اس طرح جو اصل استخاب حروف مقطعات میں کا رفر ما تھا وہی حروف اسائے اہل مقاسلہ میں برتا گیا یعنی ہر مکتوبی قتم ہے ایک ایک حرف کا استخاب، اور نقطہ دار حروف کے مقاسلہ میں ان حروف کا استخاب جو بے نقطہ ہوتے ہوئے، بنیادی حیثیت رکھتے ہوں۔ مقاسلہ میں ان حروف کا استخاب جو بے نقطہ ہوتے ہوئے ، بنیادی حیثیت رکھتے ہوں۔ مال اسائے پنجتن میں کل بارہ حروف ہونے کی وجہ سے دو مکتوبی شکلوں کی مناسلہ کی نہیں ہوسکی ہے دو حردف صاد اور کاف ہیں۔ لیکن اس نمائندگی کے نہونے کے بونے ممل باوجود، اسائے اہل بیت کے تمام حروف، حروف مقطعات کی مکتوبی صورت سے کمل باوجود، اسائے اہل جو بے تمام حروف، حروف مقطعات کی مکتوبی صورت سے کمل باوجود، اسائے اہل جو بے تمام حروف، حروف مقطعات کی مکتوبی صورت سے کمل

ر کروف اعجاز کی مصورہ مصورہ مصورہ مصورہ مصورہ مصورہ ہے۔ مطابقت رکھتے ہیں۔ یہی بات ان دونوں کی لفظی اور معنوی تعلق کی دلیل ہے۔

### ايك دلچسپ اتفاق

اب ذرا بظاہرائک غیر متعلق بات و کی کی کی گئے ۔ قرآن نے (سورۂ احزاب ۳۳ تیت ۵۲) میں اللہ کے نبی سلی اللہ عالیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک تھم دیا:
﴿ فِیاَ تُنِهَا الَّذِیْنَ الْمَنُو الْ صَلُّو الْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُو الْ تَسِلِیْمًا ﴾
﴿ فِیاَتُنِهَا الَّذِیْنَ الْمَنُو الْ صَلُّو الْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُو الْ تَسِلِیْمًا ﴾

اے ایمان والو نجی پرصلواۃ بھیجو اور انہیں اس طرح سلام کروجیے
حق تنظیم ہے۔

اب ان دونوں انتیازات میں ہے، جہاں تک سلام کاتعلق ہے تو قرآن کیم نے خود بھی کئی دوسرے انبیاء پرسلام بھیجا ہے، اور ہم بھی جب کس نبی کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب صلواۃ ک بات ہو تب بھی قرآن کیم نے گروہ صابرین کوستی صلواۃ قرارویا ہے چنانچہ سور وَبقر د (آیات ۱۵۱ و ۱۵۵) میں ارشاد ہوا:

﴿ اَلّٰ فِینَ اِذَ آ اَصَابَتُهُمْ مُصِیْبَةٌ قَالُوْ آ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ وَ اُولَیْكِ عَلَیْهِمْ صَلُونٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ .

وَ اُجِعُونُ دَ اَلٰهُ هُمُ الْمُهُمَّدُونَ ﴾

وَ اُولَیْكَ هُمُ الْمُهُمَّدُونَ ﴾

وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں اس کی طرف واپس بلننا ہے۔ ان بران کے رب کی طرف سے صلوا ق ہے، رحمت ہے اور وہی مدایت یافتہ ہیں۔

ان دونوں امتیازات میں سے سلام میں تو اور انبیاء نے حضور کے ساتھ شرکت کی کیکن جہاں تک صلواۃ کا تعلق ہے، تو یہ نبی آخر الز مان صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے لئے مخصوص (1814) ----- (IN)

ہوگیا۔ ضروری قرار پایا کہ جب آنخضور کا اسم گرامی لیا جائے تو آپ پرصلواۃ ہیجی جائے۔ یعنی صلواۃ کی اور کے لئے جائے۔ یعنی صلواۃ کے الفاظ آ نجناب کے لئے مخصوص بیں۔ ان الفاظ کوکسی اور کے لئے استعمال کرنا شاید اصولاً یا قانو نا جرم نہ ہو، لیکن ہاد بی ضرور ہے۔ ہم کسی اور نبی ، امام ، شہید، یا صابر کوصلی القدعایہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔

ای طرح حضرت علی الطبیلی کے لئے تعظیماً کی جملے اختیار کیئے گئے۔ بلکہ یہ امتیاز ہے جناب امیر کا کہاسحابِ رسولؑ میں سب کے لئے ایک جملہ بنا، رضی اللّٰہ عنہ، ليكن حضرت على القليلية كوكبهي رصني الله عنه كها كيا ،كهي عليه السلام كها كيا اوركبهي كرم القدوجهيه کہا گیا۔ ( گویا فضائل علی القلیع کی نوعیت ایسی تھی کہ کسی ایک جملے میں سمیٹے ہی نہ جا سکے ) ان تمام جملوں میں ہرا یک علی النظامی ہے درست نسبت رکھتا ہے۔ جو جا ہے کہنیے ۔ لیکن جب رضی اللہ عنہ کہا تو ان الفاظ کا استعمال تمام اصحاب اور اہل بیت ہے لئے مشترك تقابه جب عليه السلام كها تو تمام انبياء اور اہل بيت اس اندازِ خطاب ميں حصه دار تھے،لیکن میہ عجیب بات ہے کہ رضوان وسلامتی کے مقابلہ میں کرامت وہ اعز از عام تھا كه بقول قرآن ﴿ وَلَقَدْ كُرُّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ (سورة بن اسرائيل: ١٥-٥٠) الله نے انسان کومکرم بنایالیکن جب تاج کرامت رکھنے کے لئے کسی حقیقی مکرم ذات کی تلاش ہوئی اور کڑم القد و جہہ بطورِ خطاب کہا تو یوری دنیا میں علی الطبیع کے سوا کوئی اور جھی اس خطاب سے پکارانہیں گیا۔اس جملے کی ایک اورخصوصیت تھی کہ اور خطاب تو ہم عقیدت مندول کی طرف ہے اظہار عقیدت کے طور دیئے گئے تھے،لیکن کرم اللہ و جہہ کا خطاب زبان رسالت کے اعلانِ حقیقت کے طور پر خاص حضرت علی الفیلی کے لئے ارشاد فرمایا تھا۔ اس جملے کا مفہوم تھا کہ اللّٰہ نے علی القلیلیٰ کے چہرے کومکرم کیا، بزرگ عطا کی۔ بیر اعتراف، بیاعلان اس حقیقت کا اعلان واعتراف تھا کے ملی الطّیکی کا سرسوائے اللہ کے بھی حر الراقيات

سی غیر کے سامنے نہیں جھکا۔غرض زبانِ رسالت پر جاری ہونے والا جملہ'' کرم اللہ وجہہ''علیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام کامنفر داعز از قرار پایا۔

اب ذرا نور فرما ہے۔ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کا نام آئی آئے اللہ علیہ وآلہ وہلم کہیں ہیں اللہ علیہ وہر میں کوئی ان کا شریک نہیں ۔اب نام کھیے تو احترام کا کوئی جملہ کہیے لیکن کرم اللہ وجہہ میں کوئی ان کا شریک نہیں ۔اب نام کھیے تو حضور کے نام نامی پر کم از کم ایک 'ص' بنا دیجیئے ، امام علی اللیہ کے اسم مبارک پر''ک' یا کرم کھ دیجیئے ۔ حضور کے ساتھ صلی اللہ کی خصوصی نبیت ، علی اللیہ کے ساتھ کرم اللہ کی خصوصی نبیت ، علی اللیہ کے ساتھ کرم اللہ کی خصوصی نبیت ۔ علی اللہ کی حضوصی نبیت ۔ ایک کا حرف آغاز ص ہے ، دوسرے کی ابتداء حرف ف سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات چودہ تھے، حروف اسائے پنجتن ہا بارہ تھے۔ حروف مقطعات کے تمام حروف ، اسائے پنجتن ہا میں موجود تھے۔ صرف دوحروف کی کی تھی ، ایک ص اور دوسرا فید ۔اب اسے انقاق کہیے یا انظام قدرت کہ صلی اللہ اور کرم اللہ کو نی وعلی سے مخصوص کر کے یہ کی بھی پوری کر دی گئے۔ اور یہ واضح کر دیا گیا کہ قرآن صامت ہویا قرآن ناطق ، دونوں کی اصل ایک ہے۔



المرابع المراب

حروف الخاز ..... ۷

# اسم اعظم

حروف اعجاز کی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن حکیم جہاں اپنے انداز بیان اور حروف کے اعتبار سے مجزہ ہے، جہاں اس کی فصاحت و بلاغت مجزہ ہے، جہاں اس کی فصاحت و بلاغت مجزہ ہے، جہاں اس کا ایک مجزاتی پہلواس کی سورتوں، جہاں اس کا ایک مجزاتی پہلواس کی سورتوں، آیات، الفاظ اور حروف کی غیر معمولی تا ثیر اور ان کا روحانی اثر ہے۔ چنا نچہ حروف مقطعات، جزؤ قرآن ہوتے ہوئے، اور اپنے دامن میں پورے قرآن کو سمیٹے ہوئے کے حوالے سے خود بھی عجیب روحانی تا ثیر رکھتے ہیں۔ اور اب ہمارا موضوع سخن ان حروف کی یہی حیران کردینے والی تا ثیر ہے۔

لیکن حروف مقطعات کے اس معجزے پر پچھ کہنے سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ زبان و بیان کا کوئی معجزہ بو، اعداد و حساب کے اعتبار سے کوئی اعجاز بو، حقائل و واقعات کے حوالے سے کوئی بیان معجز نما ہو، یا کوئی معجزاتی عمل بو، ان تمام اقسام بر تفقگو کرتے ہوئے ہم دلائل و شہادت میں منطقی استدلال کا سیارا لیتے ہیں، لیکن جب بہمی کئی چیز کی تاثیر زیر بحث ہوتو منطقی دلائل کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تاثیر بمیشہ مشاہدے سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ دعویٰ ہوکہ اپرین میں دردکودور کرنے کا اثر ہے یا مشاہدے سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ دعویٰ ہوکہ اپرین میں دردکودور کرنے کا اثر ہے یا دیکیں، تو اس کا ثبوت زبانی دلائل سے نہیں ہوگا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس دوا کا اثر دیکھنا ہے تو کئی درد میں مبتلا مریض کو اپرین میں کھلا کر دیکھ لیں، خود معلوم ہو جائے گا کہ اش

ہے یانہیں ......... جب بیہ کہا جائے کہ حروف مقطعات غیر معمولی روحانی اثرات رکھتے ہیں تو بیتو تع نہیں ہونی چاہیئے کہ اس بات کو دلائل سے ثابت کیا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ بلکہ یہی کہا جائے گا کہ جسے تاثیر پرشک ہووہ ان حروف کوعملاً آ زما کر دیکھ لے۔ چنا نچہ اب ہماری گفتگو یا تو ایسی کسی تاثیر کے امکان سے متعلق ہوگی ، یا پھر ان حروف سے تعلق رکھنے والے بچھ خصوصی اثرات کا ذکر ہوگا۔

## حرف وبیان کی تا ثیر

ونیا میں ایک ذات سے کی دوسری ذات تک اثرات منتقل کرنے کا سب سے برا ذریعہ آواز ہے۔ اکثر و بیشتر حیوان اپی جبلی تقاضوں کو مخصوص آوازوں سے ہی ظاہر کرتے ہیں۔ انسان تک پہنچ کریے آوازیں بیان بن جاتی ہیں۔ اور اسی بیان کی دولت نے انسان کو دوسرے حیوانوں سے ممیز اور ممتاز بنا دیا ہے۔ انسان کی ساری ترتی اور دوسری مخلوقات پر بالادی کا بروا ذریعہ بہی قوت گویائی ہے۔ خصوصیت سے اثر کے حوالے سے دیکھا جائے تو خوشی ہویا غم ، برد لی ہویا جرائت، شکست ہویا فتح ، دل تگی پیدا کرنی ہو یا فراخد لی کا جذبہ ابھارنا ہو، کسی کو راحت پہنچانی ہویا اسے غصہ دلانا ہو، غرض بیسب یا فراخد لی کا جذبہ ابھارنا ہو، کسی کو راحت پہنچانی ہویا اسے غصہ دلانا ہو، غرض بیسب الفاظ ہی ہیں جو جذبات کی دنیا میں تحریک بھی پیدا کرتے ہیں، اور اشتعال کو سرد بھی کر یہ کو بنا دیتا ہے۔ انسانی زندگی سے افظ نکل جا نمیں تو انسان اپنی ذات میں گھٹ کر رہ کو بنا دیتا ہے۔ انسانی زندگی سے افظ نکل جا نمیں تو انسان اپنی ذات میں گھٹ کر رہ جائے ، نہ معاشرہ قائم رہے ، نہ خاندان ۔ فرد کو جماعت بنانا ، اور جماعت کو معاشرے میں ذھالنا الفاظ ہی کا کام ہے۔

اور بیتو صاحب عقل وشعور انسان تھا،لفظوں کومعنی دے بھی سکتا تھا اور آ واز

﴿ الْمِلْوَا لَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّ

مخلوقات سے پیچھے نہیں رہا، وہ ایک دھاکے کی آواز ہی تھی جس نے ہیروشیما کی عظیم

الشان عمارتوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور آخ انسان کتنے دروازے محض آواز ہے کھولتا

ہے، بیچے کتنے کھلونوں کوچنگی بجا کر، تالی کی آواز ہے، شور مچا کر حرکت دیتے ہیں۔

ادهرنظام قدرت کا بیمالم ہے کہ (مجاز اُسہی ) ایک ''مُکنُ'' کی آواز کا کنات تخلیق کر دیتی ہے ، ایک بمولناک آواز سدوم میں آباد قوم اوط کو عذاب الہی کا شکار کر دیتی ہے ، اورصور اسرافیل ایک آواز ہی ہوگی جوجیتی جا گتی دنیا کوموت کی واویوں میں بہنچا دے گی ، اور وہ بھی ایک آواز ہی ہوگی جوئم دوں کو حیات نو دے کر میدانِ محشر میں کھڑا کر دے گی ، اور وہ بھی ایک آواز ہی ہوگی جوئم دوں کو حیات نو دے کر میدانِ محشر میں کھڑا کر دے گی ۔

گویا آواز یا دوسر کے لفظوں میں حرف وہ طاقت ہیں جوصرف ذی حیات ہی کونہیں ،مردہ مادے کو بھی متاکثر کرتے ہیں۔ اور معاملہ قلب و د ماغ کومتاکثر کرنے کا ہویا موجودات کی ہے حس و شعور شکلیں ہول ، بیرسب آواز ،حروف یا الفاظ کی کسی نہ کسی صورت سے اثر قبول کرتے ہیں۔

## اسم اعظم

جب حروف مادے اور ذہن دونوں پراٹر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی حرف، لفظ یا الفاظ ایسے بھی ہوں جو بیک وفت ہر ذہن، اور
مادے کی ہرصورت پراٹر انداز ہو سکیں؟ عقلاً ، جب مختلف الفاظ میں تا ثیر موجود ہے تو پھر
کسی ہمہ گیراٹر رکھنے والے حرف کی موجودگی خارج از امکان نہیں ہوگی۔ اس غیر معمولی
تا ثیر رکھنے والے امکانی لفظ کو اسم اعظم کا نام دیا گیا ہے۔

ال المال الم

اصطلاحی طور پراسم اعظم، اللہ کے اسائے حسنہ میں سے ایک لفظی نام ہے کہ جواس سے واقف ہو جائے گا، اس کی، اس اسم کے ذریعہ ہر حاجت پوری ہو سکے گی۔ اس لفظ میں میہ بجیب تا ثیر پوشیدہ ہے کہ جب اسے خاص تر تیب و تر کیب سے ادا کیا جائے تو غیر معمولی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔

(اسم منتا تر مفی ۳ از آیت الله محمدی گیلانی)

## اسم اعظم کی موجودگی پرِقر آن کی گواہی

عقل طور پرکسی چیز کاممکن ہونا ہرگز اس بات کا جوت نہیں کہ وہ شے حقیقاً
موجود بھی ہے۔ کیا کوئی قابل یقین اور نا قابل تر دید شہادت الی موجود ہے بوہمیں اسم
اعظم، یا یوں کہیے کہ کس الیے لفظ کے وجود ہے آگاہ کرے جو ناممکن کوممکن بنا دینے کی
صلاحیت رکھتا ہو؟ .....اس سلسلے میں قرآن مجید ہے بڑھ کرکوئی اور متند ذراید نہیں،
جوا سے کسی لفظ، اسم یا حرف کے وجود کی تقید این یا تر دید کر سکے۔ چنا نچے ہمیں سب سے
جوا سے کسی لفظ، اسم یا حرف کے وجود کی تقید این یا تر دید کر سکے۔ چنا نچے ہمیں سب سے
پہلے قرآن مجید، جوخود الفاظ کا مجبوعہ ہے، اپنی تا ثیر کے متعلق کہتا ہے:

قرآن مجید، جوخود الفاظ کا مجبوعہ ہے، اپنی تا ثیر کے متعلق کہتا ہے:

قرآن مجید، جوخود الفاظ کا مجبوعہ ہے، اپنی تا ثیر کے متعلق کہتا ہے:

قرآن محید بوخود الفاظ کا مجبوعہ ہے، اپنی تا ثیر کے متعلق کہتا ہے:

قرآن می میں خوشیة اللّٰہ کی (سورۃ الحشر ۱۹۵ سے بیا گرائی کہ خوف اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی حقیق کہ خوف اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے کہ خوف اللّٰہ کے کہنے کہ خوف اللّٰہ کے بہاڑ عا جزی ہے بہاڑ عاجزی ہے بھٹ جاتا۔

عربیاڑ عاجزی ہے بھٹ جاتا۔

اس آیت سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ قر آن حکیم میں ( کم از کم بوفت نزول) اتن قوت ہے کہ مادے کی بہت بڑی مقدار لیعنی پہاڑ بھی اس کامتحمل نہیں ہوسکتا۔ ممکن ہے المارية المارية

پہاڑ پر رونما ہونے والا یہ اثر قرآن کے الفاظ کی بجائے خشیعت البی کا نتیجہ قرار دیا جائے ،اوراس میں کوئی شک بھی نہیں کہ خود قرآن حکیم نے اس کیفیت کواللہ کے خوف کا بی ثمر قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیئے کہ یہ خشیعت البی خود نزول قرآن سے بیدا ہوئی ہے۔ گویا قرآن کے الفاظ میں بیاثر ہے کہ وہ خالص مادی وجود میں بھی اللہ کا خوف اور عاجزی بیدا کر سکتے ہیں۔

ايك اورمقام برقرآن ابن عظمت اورجلالت كاذكركرت بوئ كبتا ، ﴿ وَ لَوْ اَنَّ قُولَانًا اللهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ الْجَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اللهِ الْآمْرُ جَمِيْعًا ﴾ الله الله الأمْرُ جَمِيْعًا ﴾

(سورة الرعد٣١ آيت ٣١)

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہے جس سے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس سے زمین (آنافاناً) قطع کی جاتی یا اس کے ذریعہ سے مردوں سے باتیں کرائی جاتیں (تو وہ یہی ہے) لیکن ہر قتم کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔

ال ارشاديل قرآن کيم کے روحانی اثرات کے مزيد امكانات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت دینا، فاصلوں کو پیٹم زدن میں طے کر لینا اور عالم ارواح سے رابطہ بیدا کر لینا ہے۔ سے عیر معمولی اثرات ہیں اور انہیں نزول قرآن کے خصوصی مرحلے کی خصوصیت نہیں، بلکہ قرآن کی مستقل صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ قَالَ الَّـٰ ذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتْ اِ اَنَّا اَتِیْكَ بِهِ قَبْلَ اَنُ يُو تُلُمَّ اَنَ الْکِتْ اِ اَنَّا اَتِیْكَ بِهِ قَبْلَ اَنُ اللَّهُ اِ اَلْمُ اَنَّ اللَّهُ اِ اَنَّا اِیْنَ اَلْمَ اِیْنَ الْکِتْ اِ اللَّهُ اَلَى اللَّهُ اِ اللَّهُ اِ اللَّهُ اَلَى اللَّهُ اِ اللَّهُ اَلَى اللَّهُ اِ اللَّهُ الل

رُكِرِ فِي الْجَارِيُّ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مُعَالِمُ مُنْ مُعَالِمُ مُن مُعَالِمُ

اس نے کہا جو کتاب کا تھوڑا ساعلم رکھتا تھا کہ میں اسے آپ کے
پاس لے آت ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ جھیکے۔ اور اس کے
ساتھ ہی جب انہول (سیمان) نے اس (تخت) کو اپنے پاس
رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کے فضل سے ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتاب اللی کا تھوڑا ساعلم وہ کام کرسکتا ہے جوجنوں کی تمام ترقوت کے باوجودان کے بس ہے باہرتھا۔ ممکن ہے کہ کہ کوئی ایساطیعی (یا آئ کی اصطلاح کتاب ہے مراد کتاب کی کوئی روحانی طاقت نہ ہو بلکہ کوئی ایساطیعی (یا آئ کی اصطلاح میں سائنسی) طریقہ ہو، جے جان پننے کے نتیجہ میں صاحب علم کے لئے بمن کے شہرسہا ہے، فلسطین کے شہر بیت المفدس تک جانا اور پھر بمعہ تحت و تحت نشین کے واپس آناممکن ہوگیا ہو۔ تو ہر چند کہ بیان قرآن میں ایسا فرض کرنے کا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ بیسب پھھ موسی ہوگیا ہو۔ تو ہر چند کہ بیان قرآن میں ایسا فرض کرنے کا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ بیسب پھھ میں آلہ، کی مشین کے ذریعہ ہوا۔ لیکن اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو قرآن کے مطابق سے طریقہ بھی علم کتاب ہے ہی حاصل ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ بیالیا راز تھا کہ جو کتاب میں موجود ہونے کے باوجود ہر کس و ناکس کی دسترس سے باہر تھا۔ تو اب جا ہے تحت میں موجود ہیں جو ناممکن کوممکن بلقیط کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الفاظ کتاب ہی تھے۔ گویا کتاب یعنی قرآن میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو ناممکن کوممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

### واقعه كي وضاحت كيلئة ايك مثال

قرآن مجید میں اس وضاحت سے واقعہ بیان ہونے کے بعدایک مسلمان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسم اعظم یا غیر معمولی اثر پیدا کر سکنے والے حروف یا الفاظ کے المراقع الحاري

و جود ہے انکار کر ہے، لیکن اگر تسکین قلب کے لئے کوئی اس واقعہ کی عقلی تو جیہہ ماصل كرنا جاہے تو اس كے لئے بيە مثال كانى ہوگى كه ايك تاريك كمرے ميں كوئي شخص روشنى کرنا حیا ہے تو ہر چند کہ کمرے میں برقی بلب بھی ہے اور بلب تک چینچنے والی تاروں میں برقی روبھی 'لیکن روشی کا حاجت مندلا کھ دیواروں کو تھیتھیائے ، لا کھ ادھر ادھر ہاتھ مارے ليكن جب تك سونچ بورڈ تك نه يہنچ گا ، روشني ممكن نہيں ہوگی۔ اور مونچ بورڈ تك پہنچ جا نا بی کا فی نہیں ہے۔ بورڈ پر تو بہت ہے بٹن گلے ہیں، روشیٰ کے لیئے ضروری ہے کہوہ اس خاص سو کچ کو د بائے جس کا تعلق بلب تک برتی رو پہنچانے سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روشنی کا خواہش مندا گر اجنبی ہوگا تو غیر ضروری طور پر ہاتھ پیر مارتا رہے گا۔ یہ بھی ممکن ے کہ وہ تمام تر کوشش کے ہاوجود متعلقہ سوچ تلاش نہ کر سکے لیکن دوسری طرف کمرے کی ہر چیز سے واقفیت رکھنے والا ، اندھیرے کے باوجود سیدھا بورڈ تک جا کرمطلوبہ بٹن د با دے گا اور بغیر کسی تر دد کے روشنی ہو جائے گی ...... چنا نچہ ہم قر آن حکیم کے بیان کردہ واقعے کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عام لوگ کلام الٰہی کے وجود سے تو واقف تھے لیکن ان کونہیں معلوم تھا کہ اس میں موجود کون سالفظ فاصلے طے کرنے کا ذریعہ ہے اور کس لفظ کی مدد سے تخت بلقیس کومنگوایا جا سکتا ہے۔ جسے اس راز کاعلم تھا اس کے لئے یہ سب کچھ فقط چیثم زدن میں کر دیناممکن تھا۔

## آصف بن برخیا کاتھوڑ اساعلم

روایات سے پیتہ چلتا ہے کہ علم کتاب کا یہ مجزہ دکھانے والے، حضرت سلیمان الطبیعی کے قربی عزیز آصف بن برخیا تھے۔اصول کافی میں ایک روایت امام محمر باقراطیعی ہے تربی عزیز آصف بن برخیا تھے۔اصول کافی میں ایک روایت امام محمد باقراطیعی ہے۔(اصول باقراطیعی ہے۔(اصول باقراطیعی ہے۔(اصول باقراطیعی ہے۔(اصول باقراطیعی ہے۔(اصول باقراطیعی ہے۔)

خروف اعجاز کی مصطلحه مصطلحه مصطلحه مصطلحه مصطلحه العجاز کی مصطلحه مصطلحه العظامی العظامی العظامی العظامی العظام

کافی ،حبلداول، باب مااعطی الائمیسن اسم الاعظیم ، روایت ا،صفحه ۴۳۰) ان تمام اساء کا مکمل علم کسی کوعطانہیں کیا گیا انبیائے ماسبق میں ان حروف سے آگھی کی تقسیم اس طرح سے تھی کہ

حضرت آدم القليلية كو ٢٥ حضرت أدم القليلية كو ١٥ حضرت انوح القليلية كو ٨ حضرت ابراهيم القليلية كو ٨ حضرت موى القليلية كو ٣ حضرت موى القليلية كو ٣ حضرت ميسلي القليلية كو ٣ ٢

اسائے اعظم کاعلم عطا کیا گیا۔ آصف بن برخیا جوابے تھوڑے سے علم کتاب برتخت بلقیس کوسینکڑوں میل کا سفر آنکھ جھیکنے کی مدت میں طے کرا سکتے تھے انہیں فقط ایک اسم اعظم تعلیم ہوا تھا۔ امام القلیفی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اوران کی وساطت سے ہم اہل بیت کو، ان اسائے اعظم میں سے ۱۲ اساء کاعلم عطا کیا اورصرف ایک اسم کواللہ نے اپنی ذات تک محدود رکھا۔

## بورى كتاب كاعلم

حضرت امام محمد ہا قر الکلیلا کے اس ارشاد سے پہلے قر آن مجید اس تقسیم کے متعلق ،اپنے مخصوص انداز بیان میں ،خبر دے چکا تھا:

﴿ وَ يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا . قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا م بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ شَهِيْدًا م بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (حورة الرعر١٥٣ ، آيت ٢٣٨)

على الحال المعالم الم

اور و و اوک کافر ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ (اللہ تعالی ک) بھیجے ہوئے ان کہ میرے اور تمہارے درمیان ہوئے ان کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کافی کواہ ہے اور و و (بھی) جس نے پاس ہر کتاب کاللم ہے۔

اس سے پہنے حضرت سلیمان السے کے تذکرے میں ارشاد ہوا تھا کہ آصف بن برخیا کو تم ساب میں سے محض تعوزا سائیم (علم من الکتاب) دیا گیا تھا۔ اس آیت سے پیتہ بلاکہ جنہ اللہ نے رسول کی رسالت کی گوائی کے لئے ،اپنے ساتھ نتخب کیا ہے، اپنے کا باللہ کے برزؤ کا نہیں، پوری تناب اللہ یا تمام سابوں کا علم (عندہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم کا علم اتنی قدرت رکھتا ہے کہ آن کی آن میں ملکہ سبا کوال کے تخت سمیت یمن سے فلسطین منتقل کردے، تو جن کے باس ممکن حد تک تمام اسائے اعظم کا علم ہو، وہ کس قدرت اور طاقت کے مالک ہوں گے۔ گویا ایک درخیم کی کیا حقیقت ہے، بیضرورت سمیس گے تو سورج کو بھی پلٹا سکیس گے۔ گویا ایک درخیم کی کیا حقیقت ہے، بیضرورت سمیس گے تو سورج کو بھی پلٹا سکیس گے۔ گویا ایک درخیم کی کیا حقیقت ہے، بیضرورت سمیس گے تو سورج کو بھی پلٹا سکیس گے۔

 اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہم نے قرآن کے ذریعہ آصف بن برخیا کے ایک اسم اعظم کے علم کا فقط ایک مظاہرہ ویکھا، ہم نہیں جانے کہ ان کاعلم ابھی اور کون کون سی انہو نیوں کو جنم و سے سکتا تھا۔ تو جب ہم فقط ایک اسم کی قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو ان کے علم کی و سعتوں اور طاقتوں کی حدیں مقرر کرنا، حماقت کے سوااور کیا ہوگا، جن کو اساء کا علم عظا کیا گیا ہے۔

## حروف مقطعات ادراسم اعظم

اسم اعظم کے بارے میں اس ابتدائی بحث کی ضرورت یوں پیش آئی کہ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم قرآن مجید کے حروف مقطعات میں پوشیدہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی امکانات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، مثلاً راوی حدیث جناب سعید بن جبیر شہید کہتے ہیں کہ''حروف مقطعات کی دوقتمیں ہیں۔ ایک قتم وہ ہے کہ جن کی ترکیب کی کیفیت ہے ہم واقف نہیں ،اوراسم اعظم انہیں کے درمیان ہے۔اوردوسری قتم وہ ہے جس کی ترکیب کی ترکیب ہے ہم واقف ہیں، جیسے''راء''''حم'' اور''ن' کہ جن کو ملانے سے رحمان بنتا ہے،لیکن اسم اعظم اس قسم میں نہیں۔''

( بحواله اسم مستآثر - آیت الله محمدی گیلانی ، صفحه ۳۲)

علاء کی قیاس آ رائیاں اور اندازے اپنی جگہ، بھارے لئے حروف مقطعات کے تاخیری معجزے کی طرف متوجہ بونے کے لئے ،سلسلۂ امامت کی چھٹی فرد، امام جعفر صادق الطبیخ کا بدارشاد کانی ہے کہ''السم (اور دیگر حروف مقطعات) اللہ کے اسم اعظم کے حروف میں سے حرف ہیں، جوقر آ ن مجید میں جدا جدا بیان ہوئے ہیں۔ نبی اور امام جب انہیں مرکب کرے دعا مانگتے ہیں تو متجاب ہوتی ہے۔'' (تفییر انوار القرآن ،صفحہ جب انہیں مرکب کرے دعا مانگتے ہیں تو متجاب ہوتی ہے۔'' (تفییر انوار القرآن ،صفحہ

ح المال المحال ا

۱۳ بحوالة غيير البريان ، حبلدا ، صفحه ۴۳ وتفسير احسن الحديث ، صفحه ۱۵۹ بحوالة فسير نور الثقلين ، حبد اول ، صفحه ۲۶ )

### اسم اعظم اوراجابت دعامين ربط

اس روایت میں حروف مقطعات کی تا ثیر کا واضح ذکرتو ہے ہی ، لیکن ضمنا ایک سوال کا جواب کچھ امکانی غلط نہیوں کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اور وہ بید کہ اس روایت سے ایک تا ثر بید ماتا ہے کہ نبی اور امام کی دعا کی قبولیت کا سبب ان کا بارگا و الہی میں تقرب نہیں بلکہ اسم اعظم کا سہارا ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت سے نہ دعا کا تعلق ہے ، نہ دعا کرنے والے گا، بلکہ بید فقط ایک جیران کن اسم تھا کہ جس کو زبان پر لاتے ہی دعا قبول موسی سے نوش ایک میں تعنی اسم اعظم الف لیل کی واستان کا 'دکھل جاسم سم' ہے کہ اس سے غرض نہیں کہ من الف لیل کی واستان کا 'دکھل جاسم سم' ہے کہ اس سے غرض نہیں کہ من الفاظ کو ادا کرنے والا کون ہے ، کسی بھی زبان سے بید لفظ ادا ہوئے اور خزانے کا منہ کھل گیا؟

کرنے والے کی شخصیت کا تقرب النی ہے۔ تو اس کے مقرب النی ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیئے کہ وہ اگر اپنے رہ سے پچھ مانگے تو اس کی تمنا پوری ہو۔ ایس شخصیت کوکسی خاص اسم کا سہارالینے کی کیاضرورت ہے؟

الله نے اس دنیا کودنیائے اسباب بنایا ہے۔ بیبال پر رونما ہونے والی ہر بات اییخے ہونے کا سبب رکھتی ہے، اور جب کسی خاص کیفیت کا پیدا کرنا مقصود ہوتو ضروری ہے کہ پہلے اس کیفیت کے لئے جواسباب مقرر ہیں ،انہیں فراہم کیا جائے۔اگر سر کا در د دور کرنا ہے اور اللہ نے اس درد کے لئے کسی خاص غذا کوسبب قرار دیا ہے تو اس غذا کی فراہمی ضروری ہوگی۔اب غذا فراہم کرنے سے پہلے ضروری ہوگا کہ ہمیں علم ہو کہ تس خاص چیز کو در د کی دوا بنایا گیا ہے۔ اور اگر ہم خود پیلم نہر کھتے ہوں تو اس سے دریافت کرنا ہوگا جو پیلم رکھتا ہے۔ای طرح ڈرد کے مداوا کے لئے تین شرطیں یوری کرنا ہوں گی۔اولاً صاحب علم ہے رجوع کرنا، دوم اس ہے علاج دریافت کرنا اور تیسری شرط اثر ر کھنے والی دوا کا استعال۔ان میں ہے کوئی ایک شرط پوری نہ ہوتو علاج ممکن نہیں ہوگا۔ اب دعا بھی اپنے مسائل کوحل کرنے کی آرزو ہے۔ یقیناً ہمیں جومسئلہ درپیش ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ ہم اس حل ہے آگاہ نہیں ورنہ دیا کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ ایسے موقع پر کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہوگی جو ہمارے مسئلے کے حل ہے آگاہ ہو، دوا کے معاملے میں ہم اس سے رجوع کرتے ہیں جو دوا کے اثرات سے واقف ہو۔ چنانچہ دعا کے لئے اس عالم کی ضرورت ہوگی جو دعا کے اثرات کو جانتا ہو۔اب جہاں تک دعا کاتعلق ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ چنا نچے عالم بھی ایسا در کار ہوگا جو بارگاہِ النبی میں قبولیت دعا کے اسباب ہے آگاہ ہو۔ جانتا ہو کہ کن الفاظ میں اور کس طریقے ہے مانگی گئی دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوسکتا ہے بیعلم انہیں کو حاصل ہوگا جو اللہ كى بارگاہ ميں تقرب ركھتے ہوں اور جنہيں اللہ كى طرف ہے وہ علم خاص ديا گيا ہو، جس كا تعلق قبوليت دعا ہے ہے۔ چنانچہ اللہ ہے براہ راست علم حاصل كرنے والے جب زعا مانگيں گيت والے جب دعا مانگيں گيتو ان كى دعا كا طريقہ بھى بہترين ہوگا اور جن الفاظ ميں دعا مانگيں گيے وہ الفاظ بھى دعا كے بہتر بن بول گے۔

اس بات کو بوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اگر ایک حاکم کی کئی حیثیتیں ہوں تو سوال کی نوعیت کے اعتبار سے خطاب بدل جائے گا۔ضلع کا سربراہ بیک وفت انتظامیہ کا بھی سربراہ ہے،تعلیمی اداروں کا بھی نگران ہے، کچھ عدالتی اختیارات بھی رکھتا ہے، قانون کا نفاذ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اہل ضلع کی صحت کا بھی گران ہے اور حکومت کی طرف سے زمین کا مالیہ بھی وہی وصول کرتا ہے۔اب ہم بخو بی جانتے ہیں کہ ہمیں ان تمام میں ہے جس شعبہ ہے بھی کوئی غرض وابستہ ہو، ہمیں اپنی درخواست کوایک ہی شخصیت تک پہنچانا ہے، لیکن کام کی نوعیت کے اعتبار سے جب ہم درخواست لکھیں گے تو خطاب میں اس مخصوص شعے کا حوالہ دیں گے جس سے ہماری غرض کا تعلق ہے۔ مبھی درخواست ڈیٹی کمشنر سے ہوگی ، کبھی ڈیٹی کلکٹر ہے ، کبھی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ سے اور تبھی کسی بورڈ کے چیئر مین ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جو کام کروانا جا ہتے ہیں ، اس کو کروانے کے لئے درخواست دینے کا طریقہ بھی معیّن ہو ممکن ہے درخواست کسی مخصوص فارم پر دینی جو ، کسی خاص زبان کی بھی قید ہو ، درخواست میں بہت می باتوں کی تفصیل وینا بھی ضروری ہو،کسی بات کی تصدیق بھی کرانی ہو۔اب ظاہر ہے کہ جوان تمام مراحل ہے بوری طرح آگاہ ہے وہ درخواست تیار کرے گا تو تمام امور کا خیال رکھے گا۔ اور اگر ناواقف ہے تو اس کی درخواست ان نتائج کو حاصل نہیں کر سکے گی جس کے لئے درخواست نکھی گئی ہے۔ گویا دعا کے لئے اسم اعظم کا حوالہ دینا اس لئے نہیں ہے کہ دعا

مَنْ الْحِيْلِ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ

سرنے والا تقرب اللی ہے محروم ہے۔ بلداس طرح دنیا مائلن خوداس بات کی دلیل ہوگا کہ دنیا سرنے والا، اپنے تقرب کی وجہ سے، بارگان اللی کے آ واب سے بعری طرح واقف ہے۔

پھر یہ بھی خیال رہے کہ نبی اور امام است کے بائے نمون میں جیں۔ اند نے انہیں ان کا منصب اس لئے دیا ہے کہ اللہ جو بچھا پی مخلوق سے جاہتا ہے، یہ ہتایاں اس منشائے البی کو ملی طور پر کرکے دکھا دیں۔ نمونہ عمل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوجن منشائے البی کو ملی طور پر کرکے دکھا دیں۔ نمونہ عمل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوجن حالات میں جو بچھ کریں گے وہی ان حالات میں درست اور مطلوبہ طریقہ کا موالہ جس طرح اپنی روزم وی زندگی کے لئے ہم ان سے آداب سکھتے ہیں، ال ۔۔ میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے اللہ کی عبادت کے طریقے سیمیں۔ اور دعا بھی عبادات البی میں ایک افضل واعلی عبادت ہے۔ چنانچہ ان ہستیوں کا فریضہ ہے کہ وہ ہمیں آداب دعانعیں آداب دعانعیں اور یہ ہماری خوش بختی ہوگی کہ ہم اس طرح ، اور ان الفاظ میں دعا مائٹیں، جس طریقے سے ، اور جن الفاظ میں ان ہستیوں نے دعا کی ہے۔

یکی جواز ہے اس بات کا کہ مسنون دعا کیں کیوں پڑھی جا کیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا ہرانسان کی بالکل ذاتی عباوت ہے، ہر انسان کو پوری آزاوی ہے کہ اپنے رب ہے جب بیاہے، جو کچھ جیاہے، جس زبان میں جیاہے، جس طرح جاہے، اپنے رب سے جب بیاہے، جو کچھ جیاہے، جس زبان میں جیاہے، جس طرح جائے امام اپنے رب سے دعا کر ہے۔ پھر دعائے کمیل ہو، دعائے امام زمانہ البیلیج ہو، دعائے امام زین العابدین العابدین ہویا قرآن میں بیان کی گئی انبیاء ملیہم السلام کی دعا میں ہوں۔ ان سب کو پڑھتے کی ضرورت کیا ہے؟ کبی ناں! کہ بیان مستیوں کی دعا کی ہیں، جن کو آداب دعا آتے تھے۔ ان سے ملم کا لازمی نتیجہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دعا کی ہے، دعا کی ہے، دعا کرنے کا اس سے بہتر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ انداز بھی بہترین، الفاظ بھی موزوں دعا کرنے کا اس سے بہتر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ انداز بھی بہترین، الفاظ بھی موزوں

الم المراح المرا

ترین، وفت بھی مناسب ترین۔اس لئے جب ہم دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ٹیس تو بہترین کی موجودگی میں، کسی کم تر انداز کو کیوں اختیار کریں۔اگرسب سے اچھے طریقے تک رسائی تھی تو کم تر کا انتخاب ہماری کوتا ہی بھی ہوگا، کم فہمی بھی ،اورممکن ہے گستاخی بھی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا کوئی مشتر نہیں ہے کہ اسے پڑھا اور مطلوبہ خواہش پوری ہوگئی۔ دعا کی قبولیت کے لئے اس کا دل سے نکانا ضروری، مانگنے والے کا تضرع اور بے قراری لازمی، جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے اس سے قلب و ذہن کی ہم آ ہنگی ضروری ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الفاظ وطریقہ کا موزوں اور مناسب ہونا بھی ضروری ۔ اس لئے مناسب ہونا بھی ضروری ۔ اس لئے مناسب ترین بات یہی ہوگی کہ جس حاجت کے لئے جو دعا مسنون ہو، اس وقت وہی پڑھی جائے ، لیکن الفاظ کے معنی ومفہوم سے آگا ہی کے ساتھ ۔ تا کہ وہ تمام عوال جمع ہوجا کیں جن کے ساتھ قبولیت دعا مشروط ہے۔

ان تفصیلی حاجق کے بعد، حروف مقطعات کے روحانی اثرات کے بارے میں بیروایت، قابل فہم بھی ہوگی اور ہماری دشواریوں میں ایک کارآ مد اور حلّ مشکلات نخہ بھی کہ امیر المونین علی ابن ابی طالب النظیلا جب کی سخت اور دشوار مہم سے دوچار ہوتے تھے تو ابی دعا کا آ غاز سور ہ مریم اور سور ہ شوری کے حروف مقطعات کے ساتھ حرف ندالگا کرکرتے تھے یعنی رفیا تھے عص یا حم عسق کی کہدکر دعا ما نگتے تھے۔ اب اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں کہ بیحروف اسم اعظم ہیں یا نہیں ،اس روایت سے بیتو بہرطور فابت ہوگیا کہ اور فائیا مشکل مرحلوں میں ان حروف کے بیدونوں مجموعے اسائے اللی ہیں، اور فائیا مشکل مرحلوں میں ان حروف کو اس ترتیب سے بچارا جائے تو مشکل کاحل ہونا بقینی ہوگا۔ مرحلوں میں ان حروف کو اس کے ایک وروف کا سے کارا جائے تو مشکل کاحل ہونا بقینی ہوگا۔

حروف مقطعات کی تا ثیر کے متعلق گفتگوا ختیام کو پینچی ۔ جب بیہ طے ہو گیا کہ

میر حروف اینے وامن میں تا خیری معجز ہ بھی رکھتے ہیں تو اب میاکام ہے تلاش کرنے والے کا کہ سرحرف میں اللہ نے کون می تا ثیررکھی ہے۔ ائمہ علیہم السلام ہے جن حروف کی جو خصوصیت نقل ہوئی ہے وہ ہر شک و شبہ ہے بالاتر ہے۔ان کے علاوہ عملیات اور اوراد سے دلچین رکھنے والول نے اپنے تجربے کی بنیاد پر متعدد اور حروف کے اثر ات دریافت کئے ہیں۔ لیکن چونکہ ایسے تمام وظا ئف اورعمل کسی معصوم کی سندنہیں رکھتے ، اس لئے ان کا بیان ذمه داری کے خلاف ہوگا۔البتہ اب تک حروف مقطعات پر جتنی گفتگو کی گئی ہم نے بیدد یکھا کہان حروف کے تمام مجزانہ گوشوں کا اختیام آخر کاراسائے اہل بیتی میں ای خصوصیت کی تکرار پر ہوا۔ لیعنی جومعجز ہ ان حروف میں نظر آیا، وہی معجز ہ اہل ہیں ہے۔ کے ناموں کے حروف میں بھی نظر آیا۔اب اگر ہم اس نتیج پر پہنچے کہ حروف مقطعات قبولیت دعا کا روحانی اثر بھی رکھتے ہیں ، تو کیوں نہ اس اثر کو اسائے اہل ہیں۔ دیکھیں۔ یہاں یہ باریک فرق پیش نظر رہے کہ اہل بیت کی ذات تو ہمیشہ قبولیت دعا کا ذر بعدر ہی ہے۔ ان ہستیوں کا واسطہ دے کر مانگی گئی دعا ہمیشہ باب اجابت تک پہنچتی ہے،اور بیروہ حقیقت ہے جس پرملت اسلامیہ کا ہر دور میں ایمان بھی رہاہے اور عمل بھی۔ کوئی اہل بیش کواس طرح مانے جیسے فقہ اہل بیق کے پیرو مانتے ہیں یا اس حیثیت ے مانے کہ بیہستیاں محبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب تھیں، ہر کوئی طلب دعا کے وقت ان کا حوالہ قبولیت دعا کی ضانت سمجھتا ہے۔ چنانجہ ان کی ذات تو باب الحوائج ہے ہی ،اس وفت تو صرف بیدد مکھنا ہے کہ کیاان کے لفظی اساء بھی تا ثیر قبولیت وعار کھتے بن؟

میں اس مرحلے پر، خلاف عادت، ایک ذاتی واقعہ بیان کرنے کی اجازت جاہوں گا۔ واقعہ کیا ہے، یوں کہیے کہ دورِ حاضر کی ایک روایت ہے۔اس روایت کی THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

تفصیلات اس کئے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے تمام راوی جانے پہچانے ،معروف لوگ ہیں۔اور سب اللہ کے فضل سے موجود بھی ہیں اور ان تک رسائی بھی ممکن ہے۔ چنانچہ صاحبان روایت سے تصدیق بھی ہوسکتی ہے۔

ر الرابع المجازي المج

مجھے شیعہ درود دے دیا۔ 'اس پرمولانا نے جزیز ہوکر کہا، درود، درود ہوتا ہے بہ شیعہ کی درود کیا مطلب؟ اس پر افتخار عارف صاحب نے توجہ دلائی کہ یوں تو اس درود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و کہم کے اوصاف و فضائل کا ہی بیان ہے، لیکن ایک تو ان فضائل کی تعداد بارہ ہے، لیکن ایک تو ان فضائل کی تعداد بارہ ہے، لیک کیا کم تھا، اس پرمسٹراد یہ کہ آنجناب کے بے پایاں اوصاف میں سے ان خاص بارہ فضائل کا انتخاب بھی دیکھیئے، اور پھر ان کی ترتیب بھی ملاحظہ فرما نمیں۔ اس پرمولانا نے بتایا کہ ہم شیعہ نی تو نہیں جانتے البتہ یہ جانتے ہیں کہ یہ درود ہمارے برمولانا نے بتایا کہ ہم شیعہ نی تو نہیں جانتے البتہ یہ جانتے ہیں کہ یہ درود ہمارے برمولانا طریقت میں گئ نسلوں سے رائے بھی ہے اور مجرب بھی ہے۔

اب آپ بھی وہ درود ملا خطہ فرمائیں، کیکن اس سے پہلے بیان لیں کہ د 194ء
سے اب تک ۱۸ سال (بی تفتگو 1990ء میں کی گئی) ہو چکے ہیں، اس عرصہ میں، میں نے خود بھی اس درود کا ورد کیا اور بہتوں کو بتایا بھی، ہر مرتبہ فیض رساں ثابت ہوا۔ آپ کا دل چاہے آپ بھی ورد کیجیئے، چاہیں تو تعقیبات نماز کے طور پر ہر نماز کے بعد پڑھیں، چاہیں سونے سے پہلے پڑھیں، سفر سے دوران، کسی بڑے کام کی ابتداء سے پہلے، دعا مائیکنے سے پہلے، بطور منت کے، بطور شبع کے غرض جس طرح بھی چاہیں، اس کا ورد کریں، ہر حال میں باعث رحمت وفضل اللی ہے خصوصاً کسی پریشانی سے نہات کیلئے، دیا تھی سال پڑھیے رہنا مجرب طور پر مفید ہے۔

اب ذرایه درود بھی پڑھ لیں:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ دِ الَّذِى
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ دِ الَّذِى
السَّادرووجَيِّ ان مُحَرَّرِجِن كَى صَفَات بِهِ بَيْن كَهُ
عَلِيٌّ فِي دَرَجَاتِهِ
عَلِیٌّ فِی دَرَجَاتِهِ
وه این درجات میں بلند بین۔

حر المجال المحال المحال

وَ حَسَنٌ فِي صِفَاتِهِ اورصفات میںا چھے ہیں۔ وَ شَهِيْدٌ فِي تَجَلِّيتِهِ اوراینی تجلیات کے خود گواہ ہیں۔ وَ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ اورعمادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ وَ بَاقِرِ عِلْمُ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ اورگز شتہ اور آئندہ کےعلوم کومنکشف کرنے والے ہیں۔ وَ صَادِقٌ فِي أَقُوالِهِ اوراييخ قول ميں سيج ہيں۔ وَ كَاظِمٌ فِيْ جَمِيْعِ أَخُوَالِهِ اوراینے تمام احوال کومنضبط کرنے والے ہیں۔ وَ مُتَمَكِّنٌ فِي مَقَامِ الرَّضَا اوررضائے الہی کی منزل پر فائز ہیں۔ وَ جَوَّادُ الْكُفُّ عند الْعَطَاء اور بخشش کے وقت ان کا ہاتھ بہت سخی کا ہاتھ ہے۔ وَ هَادِي إلى سَبيل النِّجاة اورنجات کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ وَ عَسْكُوكٌ فِي الْغَزَاة اورمیدانِ جنگ میں ایک جنگجوسیا ہی ہیں۔

المركز والمالية

### وَ مَهْدِیٌ إِلَى طَرِیْقِ الْیَقِیْنَ اوریقین کی راه کی طرف بدایت کرنے والے ہیں۔ وَ آلِهِ الطَّیبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ۔ اور درود بھیج ان کی پاک و پاکیزه آل پر۔

آپ نے درود ملاحظہ فرمایا۔ اس درود میں پیغیبر خداصلی القد علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و فضائل کے لئے ہر جملہ اسما شاعشر علیہم السلام کے نام پر، ان کی ترتیب امامت کے مطابق ، مشتمل ہے۔ ان تمام جملوں میں ان ہستیوں کی ذات کا بیان نہیں ہے۔ صرف ان کے اسائے ذاتی یاصفاتی ، اپنے لغوی معنوں میں ، بیان ہوئے ہیں۔ اب آگر میدرود غیر معمولی تا شیر رکھتا ہے ، تو ایسا ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ حروف مقطعات کی طرح اسائے اہل بیٹے ان اپنی لفظی حیثیت میں بھی مؤثر ہیں۔

اور صمناً اس حقیقت کی ایک اور شہادت بھی مل گئی کہ آلی رسول مرقع اوصاف رسول ہیں۔ اوصاف و کمالات رسالت کی شرح کرتے جائے ،خود بخو د افرادِ اہل بیٹیئنٹ سول ہیں۔ اوصاف و کمالات رسالت کی شرح کرتے جائے ،خود بخو د افرادِ اہل بیٹیئنٹ سے تعارف ہوتا جائے گا۔ یا آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ خلق عظیم ، جب ایک نقطے پر سمنتا ہے تو ذات رسالت بنتا ہے اور جب پھیلتا ہے تو سلسلۂ امامت بن جاتا ہے۔

·····



#### وحروف اعجازه

# ضميمه نمبر 1

#### حروف مقطعات اور ۱۹ کاعد د

خلیفہ رشاد نے اپن تحقیقات کو ابتداء میں مختلف مضامین کی صورت میں شائع کیا۔ اس کیا۔ ان مضامین نے اور بہت سے افراد کو قرآن کی عددی تعبیر کی طرف متوجہ کیا۔ اس طرح اس حوالے سے کافی موادجمع ہوگیا۔ بعد از ان خلیفہ رشاد نے 72 صفحات پر مشتمل ایک کتا بچہ بعنوان ''قرآن کے ریاضیاتی معجز نے'' Mathematical Mircale ایک کتا بچہ بعنوان ''قرآن کے ریاضیاتی معجز نے'' of Quran شائع کیا جس میں بڑی عرق ریزی سے قرآن مجید کے حروف، الفاظ، آیات اور سورتوں سے 19 کے عدد کے ربط کو دریافت کیا گیا تھا۔ یہاں پر اختصار سے صرف حروف مقطعات کی تعداد کے 19 کا حاصل ضرب ہونے کے بارے میں متعلقہ اعداد و شار درج کیئے جارہے ہیں۔

ق

- ا۔ سورہ ق (۵۰) میں حرف ق ۵۵مر تبه آیا ہے۔ بینی 19×3=57\_
- ۲- بیالسویں سورۃ الشوریٰ میں بھی حرف ق 57 مرتبہ آیا ہے بیعن 19 =57\_
- ۔ حرف مقطع ق کی حامل دونوں سورتوں میں حرف ق 114 مرتبہ (57+57) مرتبہ آیا ہے۔اور بیاعد دقر آن کی کل سورتوں کے مجموعہ کے برابر ہے۔
  - سم قرآن ڪيم ميں لفظ قرآن 57 مرتبه آيا ہے۔

و حرف الخاري

۵۔ حرف مقطع تی کی جاس دونوں سورتوں میں قرآن حکیم کو قرآن مجید کے نام سے
 پکارا گیا ہے۔ لفظ مجید کے حروف کا مجموعہ ابجد کے اعتبار سے (م=40)،
 ن=3)،(ئ=10)،(و=4) 57 بنآہے۔

1\_ سورة الشوريٰ-42 كَ كُلُ آيات 53 بين ليعنى42+53=95 = 95=5x19 = 95=53+42 2\_ سورة قَ سَّــ50 كَ كُلُ آيات 45 بن \_ يعنى50+45=95

۸۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں جن سورتوں کی آیات کی تعداد 19 یا 19 سے زیادہ
 ہے، ان سورتوں کی آیت 19 میں مجموعی طور پرق کا حرف 76 مرتبہ آیا ہے بیعن
 76=4x19

ن

یے حرف مقطع صرف ایک سورۃ القلم (68) میں آیا ہے۔ اس سورہ میں حرف ن مجموعی طور پر 133 بارآیا ہے بعنی 7×19

ترتیب قرآن میں سورہ والقلم وہ آخری سورہ جس کا آغاز حرف مقطع سے ہوا ہے۔ اس طرح حروف مقطع سے ہوا ہے۔ اس طرح حروف مقطعات الم سے شروع ہوئے والی پہلی سورہ سورہ والقلم کی پہلی آیت تک، آیا ہے قرآ بی کی کل تعداد 5263 ہے۔ جو 19 کے عدد سے (277 مرتبہ) پورا پورا تقسیم ہوجا تا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور دلچیپ حقیقت میہ ہے کہ سورہ بقرہ کے الم سے لے کر سورہ والقلم کے ن والقلم تک لفظ اللہ (2641 مرتبہ (139×19) اور حروف مقطعات سورہ والقلم کے ن والقلم تک لفظ اللہ (14 مرتبہ یعنی سورہ بقرہ (1) سے پہلے اور سورہ والقلم (1۸) کی پہلی آیت کے بعد 57 سے باہر یعنی سورہ بقرہ ہوری طور پر قرآن میں یہ لفظ 2698 مرتبہ (142×19) آیا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ۯ<u>؆ۉؖٳ</u>ۯٛ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞ ؠ؎۔

ص

| مرتبهآیا ہے۔ | 97 | ص          | میں حرف | 7     | سورة الاعراف |
|--------------|----|------------|---------|-------|--------------|
| مرتبه آیا ہے | 26 | ص          | میں حرف | 19-   | موره مريم    |
| مرتبهآ یا ہے | 29 | ص          | يى حرف  | 38-   | سوره ص       |
| 8x19= 152    |    | = 29+26+97 |         | ميزان |              |

#### يلسن

ی اور س پرمشمل بیددوحروف مقطعات ای نام کی سورہ شار 36 میں آئے ہیں۔ اس سورہ میں ہے۔ اس سورہ میں ہے۔ کا حرف 237 مرتبہ، سیدن کا حرف 48 بار آیا ہے یعنی 15x19=285=48+237

خم (ح، م)

| مجموعہ خع | م   | ٥  | نام وشارسوره  |
|-----------|-----|----|---------------|
| 444       | 380 | 64 | 40-المومن     |
| 324       | 276 | 48 | 41- حم السجده |
| 353       | 300 | 53 | 42-الشوري     |
| 368       | 324 | 44 | 43-الزخرف     |
| 166       | 150 | 16 | 44-الدخان     |
| 231       | 200 | 31 | 45- الجاثيه   |

| <u> </u> | ****** | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ر رون اعجاز که ۱۹۰۰ |
|----------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 261      | 225    | 36                                    | 46-الاحقاف          |
| 2147     | 1855   | 292                                   | ميزان               |
| 113x19 = |        |                                       |                     |

### عَسَقَ (ع س ق)

یہ سورہ شوریٰ (42) میں خسم کے بعد دوسری آیت کے الفاظ ہیں۔اس سورہ میں ان حروف کی کیفیت ہیہ ہے کہ

> ع=98، س=54، ق=57 جن کامیزان 209 ہے یعن 11x19

### الم (الم)

| ميزان         | ۴    | J    | 1    | نام سوره    |
|---------------|------|------|------|-------------|
| 521x19=9899   | 2195 | 3202 | 4502 | 2-البقره    |
| 298x19=5662   | 1249 | 1892 | 2521 | 3- آل عران  |
| 88x19=1672    | 344  | 554  | 774  | 29-العنكبوت |
| 66x19=1254    | 317  | 393  | 544  | 30-الروم    |
| 43x19=817     | 173  | 297  | 347  | 31-لقمان    |
| 30x19=570     | 158  | 155  | 257  | 32-السجده   |
| 1046x19=19874 | 4436 | 6493 | 8945 | ميزان       |

الو (ال ر)

|             |      |      |      | <del>``</del> |
|-------------|------|------|------|---------------|
| ميزان       | ر    | ل    | 1    | نام سور ه     |
| 131x19=2489 | 257  | 913  | 1319 | 10-يۈس        |
| 131x19=2489 | 395  | 794  | 1370 | 11- حود       |
| 125x19=2375 | 257  | 812  | 1306 | 12- يوسن      |
| 63x19=1197  | 160  | 452  | 585  | 14-ارائیم     |
| 48x19=912   | 96   | 323  | 493  | 15-الججر      |
| 498x19=9462 | 1095 | 3294 | 5073 | ميزان         |

المرا (المر)

| ميزان               | J   | ٩   | ل   | 1   | نام سوره |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 78x19=1 <b>4</b> 82 | 137 | 260 | 480 | 605 | 13-الرعد |

المص (المص)

| يزان   | ص ما     | م    | ل    | 1    | نام سوره  |
|--------|----------|------|------|------|-----------|
| 280x19 | =5320 97 | 1164 | 1530 | 2529 | 7-الاعراف |

یہاں حرف میں کی بیچیران کن حیثیت بھی پیش نظر رہے کہ یہاں اس حرف کی تعداد (97) ال م کے مجموعہ سے مل کراہے 19 سے قابل تقسیم بناتی ہے۔ تو دوسری طرف یہی صل مورد مریم 19 اور سورہ صل 38 کے حرف صل کے مجموعہ سے مل کر ان سورتوں کے مصل جمع کو 19 سے قابل تقسیم بناتا ہے۔

# تَهْيَعْصَ (ك ه ي ع ص)

یہ سب سے بڑا مجموعہ حروف مقطعات سورہ مریم 19 کا ابتدا کیے ہے اس سورہ میں ان حروف کا شار درنے ذیل ہے۔

ان حروف مقطعات میں ہ، ط، س، م کے چار حروف کی تکرار سورہ ہائے مریم 19 ، طہ -20 ، اشعراء -26 ، انتمل -27 اور القصص -28 میں اس طرح ہوئی ہے کہ حرف ہ سورہ مریم اور سورہ طلا میں مشترک ہے، طلا کا طباق ماندہ چار سورتوں میں مشترک ہے۔ حرف میں ، الشعراء ، انتمل اور القصص میں اور حرف م سورہ شعراء ، اور القصص میں اور حرف م سورہ شعراء ، اور القصص میں مشتر کہ طور پر موجود ہے۔ اس چیدہ ترکیب کا نتیجہ درج ذبل گوشوار سے میں ویکھیئے :

| ميزان      | م   | ص   | ط   | 8   | نام سوره   |
|------------|-----|-----|-----|-----|------------|
|            | :   |     |     | 175 | 19-مريخ    |
|            |     | _   | 28  | 251 | 20-ط       |
|            | 484 | 94  | 33  | -   | 26-الشعراء |
|            |     | 94  | 27  |     | 27-النمل   |
|            | 460 | 102 | 19  | _   | 28-القصص   |
| 93x19=1767 | 944 | 290 | 107 | 426 | ميزان      |

﴿ آوَلَ .....﴿ آوَلَ الْمُوارِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُؤْرِدُ اللّهِ الْمُؤْرِدُ اللّهُ اللّ

# ضمیمهنمبر 2

### خلیفہرشاد چین سے گمراہی تک

خلیفہ رشاد، مصر کے ایک جھوٹے سے قصبے گفر الزیات کے ایک صونی گھرانے کا فرد تھا۔ باپ ایک سلسلۂ تصوف کے بانی تھے لیکن بیٹے کو ابتداء ہی سے جدید تعلیم کی راہ پر ڈالا۔ چنانچے خلیفہ رشاد نے مصر کی عین اشمس یو نیورٹی کے زرع کالج سے گریجویشن کی اور ۱۹۵۹ء میں امریکہ آگیا۔ یہاں ایروز ونا مٹیٹ یو نیورٹی سے بائیو کیمسٹری میں ماسٹر ڈگری اور کیلیفور نیا یو نیورٹی سے پی ایج ڈی کی سند حاصل کی۔ اس کی زندگ کے متام ملازمتیں بائیو کیمسٹری اور زراعت کے شعبہ سے ہی متعلق رہیں۔

اکثر مسلمان گھرانوں کی طرح، امریکہ کے قیام میں اسے اپنے دو بچوں کے اسلامی تعلیم کی فکر ہوئی اور اس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا تو پہلے مرحلے پر ہی قرآن حکیم کے انگریزی ترجمہ کی ضرورت پڑی۔ اسے جودوتر جے دستیاب ہوئے (مارما ڈیوک پھھال۔ یوسف علی ) وہ دونوں، بقول خلیفہ رشاد اہل زبان حضرات نے نہیں کیے سے اس لئے ان میں خلطیاں تھیں (حالانکہ خلطیوں سے پاک ترجمہ کے لئے صرف عربی زبان کا مادری زبان ہونا کائی نہیں۔ پھرعربی زبان کا اہل ہوتے ہوئے اس زبان میں تبھی المیت درکار ہے، جس میں ترجمہ ہورہا ہے۔ اگر اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مترجم قرآن کے حقیقی مفہوم کونہیں سمجھ سکا تو جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا اس کا اہل زبان نہ ہونے کی عرض کی ترجمہ کیا جا رہا اس کا اہل زبان نہ ہونے کے ۔غرض کی ترجمہ کیا جا رہا اس کا اہل زبان نہ ہونے سے مفہوم کو بیان کرنے میں خلطی ہو جائے گی۔غرض کسی ترجمہ کیا جا رہا اس کا اہل زبان نہ ہونے سے مفہوم کو بیان کرنے میں خلطی ہو جائے گی۔غرض کسی ترجمہ اس کا اہل زبان نہ ہونے کے ۔غرض کسی ترجمہ کیا جا رہا

المالية المجازي معلمه معلمه معلمه معلمه المعلمة المعلم

کے غلط یا صحیح ہونے کے لئے اہل زبان کا پیانہ بھی بھی درست نتائج تک نبیں پہنچا سکتا)۔

اس مسئلہ کے ساتھ دوسری دشواری اس وقت پیش آئی جب زیرتعلیم بچوں نے اس سے حروف مقطعات کا مفہوم دریافت کیا۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ اسلامی علوم کا جومحدودلٹر بچرا سے دستیاب تھا وہ بھی اس سوال کوئل کرنے میں ناکانی ثابت ہوا۔ چنانچہ ڈاکٹر رشاد نے ان دونوں مسائل کے حل کی تلاش شروع کی۔

جہاں تک ترجمہ کا تعلق تھا تو اس سلسلہ میں اس نے اہل زبان عربی ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ وہ قرآن کیم کا ترجمہ خود کرے گا۔ ہر چند اس کا ترجمہ حروف مقطعات کے بارے میں اس کی تحقیقات کے کے بعد منظر عام پر آیا۔ لیکن ترجمہ ایک تو مقطعات کے بارے میں اس کی تحقیقات کے کے بعد منظر عام پر آیا۔ لیکن ترجمہ ایک (انگریزی زبان میں موجود بہترین ترجمہ 'ہونے کا مدقی تھا، دوسرے اس پر بطور عنوان ، ایک اور دعوی درج تھا جومتر جم کے ذبمن پر اس کے ماحول کے اثر ات کا عکاس تھا، اس دعوی درج تھا جومتر جم کے ذبمن پر اس کے ماحول کے اثر ات کا عکاس تھا، اس دعوی درج تھا جومتر جم کا ''اختیار یافتہ انگریزی نسخہ' (Authorized) تھا اور یہ اختیار کسی اور نے نہیں خود ''مصنف قرآن' (Authorized) کئے گئے ان دعووں کا مفہوم یہ تھا کہ قرآن کیم اگر عربی کی بجائے انگریزی میں بیان کے گئے ان دعووں کا مفہوم یہ تھا کہ قرآن کیم اگر عربی کی بجائے انگریزی میں نازل ہوتا تو وہ لفظ بلفظ اس ترجمہ کے مطابق ہوتا۔

اس دعوے کی حقیقت کو جاننے کے لئے صرف ایک مثال کا فی ہوگ۔ قرآن کے ترجمہ پاکسی غیرعربی زبان میں اسلام کے کئے صرف کے ترجمہ پاکسی غیرعربی زبان میں اسلام کے کسی اور موضوع پر قلم اٹھانے کے لئے بظاہر ضرورت نہیں تھی کہ دین اسلام کا ذکر کرتے ہوئے لفظ اسلام کا بھی ترجمہ کیا جائے۔ لیکن المال المال

ذَا مَرْ رِثَاوِ نِے اسلام کا نام اسلام کی بجائے انگریزی میں (Submission) رکھا۔
اور آئ کمپیوٹر (Net) پر ان کے مسلک کی ترجمان سائٹ کا نام بھی
Submission.org ہے جب کہ بیتر جمہ اسلام کے معنی کے ایک جزؤ انتہا ہم ورضا
کا تو عکا کی ہے لیکن اس میں امن وسلامتی کے کوئی معنی شامل نہیں ہیں۔

در حقیقت ڈائٹر رشاد کا ترجمہ علم دین کی ناپختگی کی حالت میں مغرب کے شہبات اور اعتراضات کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کا مظاہرہ ہے۔ اس کی پہلی مثال تو اپنے ترجمہ کو Authorized Version قرار دینا ہے۔ اس لئے کہ یہ اصطلاح خالفتاً یور پی عیسا بیت کی اصطلاح ہے جہاں بائبل کے ایک سے زیادہ نسخے ملتے ہیں۔ ان میں سے یکھ مصدقہ یا اختیاریا فتہ ہیں جیسے:

#### Authorized King James Version

ان مصدقہ یا اختیار یا فتہ تنخوں کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بائبل (عبد نامہ قدیم و جدید) کے ایک سے زیادہ اور ایک دوسرے سے مختلف نسخ ہیں۔ ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ ہرنسخہ اپنے سے جو ہونے کی گواہی لائے۔ اس لئے وہ کسی نہ کسی اتھار ٹی سے منسوب ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی تصدیق کرنے والے کی تصدیق ،اورکسی قصہ گوئی بیان منسوب ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی تصدیق کرنے والے کی تصدیق ،اورکسی قصہ گوئی بیان کردہ تاریخ کا مختاج نہیں کہ وہ گواہی دے تو قرآن ،قرآن ثابت ہو۔ وہ اپنے آغاز سے آئ تاک ایک ہی نسخہ تھا اور ہے ،اسے کوئی خدا کا کلام مانے یا نہ مانے ،لیکن بی ضرور سیم کرے گا کے قرآن کے نام سے ایک کتاب ہے جس کا منتن لفظ بلفظ اور حرف بحرف طے شدہ ہے اور ایک ہے۔

رہ گیا انگریزی یا کسی غیر عربی زبان میں اس کا ترجمہ، تو آج تک کسی عالم سے عالم مے عالم مترجم نے بید دعویٰ نہیں کیا کہ اس کا ترجمہ حرف آخر ہے۔ اور اس سے زیادہ سیج ترجمہ

مِنْ تَرْفِقُ الْحِيْرُ فِي مِعِمِهِ مِعِمِهِ مِعِمِهِ مِعِمِهِ مِعِمِهِ مِعِمِهِ مِعِمِهِ مِنْ الْكِيْرِ فِي

ہو بی نہیں سکتا۔ یا اس کا ترجمہ اللہ سے مصدقہ ہے۔ ہرتر جمہ کرنے والے نے ترجمہ کو اپنی طرف بی اسکا ترجمہ کو اپنی طرف سے مصدقہ ترجمہ کینے کا خیال سوائے خلیفہ رشاد کے مسکوقہ ترجمہ کینے کا خیال سوائے خلیفہ رشاد کے مسکوقہ ترجمہ کونیس آیا۔

وْاَكُمْ رِشَادِ كَا بِيهِ دَعُويُ الْ اعتبار ہے بھی مضحکہ خیز ہے کہ گزشتہ چودہ سوسال میں قرآن مجید کے متعدد زبانوں میں ترجے ہوئے ،لیکن ان ترجموں کے کلام مخلوق ہونے ، اور قرآن حکیم کے کلام البی ہونے میں اس طرح بھی امتیاز رکھا گیا کہ یہ بات تمام ملت اسلامیہ نے متفقہ طور پراتعلیم کی کہ دنیا کا بہترین ترجمہ بھی قرآن کے عربی متن ہے مسلمان کو بے نیاز نہیں کرتا۔ اور صرف ترجمہ پڑھ لینے ہے، قاری کے اس عمل کو تلاوت ِقرآن ہر گزنہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ دنیا کے تمام مسلمان الگ زبان رکھتے ہوئے اور عربی زبان سے ناواقف ہوتے ہوئے بھی مجبور تھے کہ قرآن یاک کی تلاوت اسی زبان میں کریں جس میں قرآن نازل ہواہے۔اب اگرآج جب نزول قرآن کو کم وہیش ڈیڑھ ہزارسال گزر کے ہیں تو اللہ نے ایک اور زبان (انگریزی) کوشرف بخشا کہ اپنے کلام کو انگریزی میں ڈھال کر رائج کر دیا۔ تو سوال بیاہے کہ صرف انگریزی میں اللہ کی تصدیق ہے مشرف ہونے والی تحریر کیوں ، دنیا کی اور لاتعداد زبانیں اس ہے محروم کیوں ر بیں۔خصوصاً اہل ایران اور اہل برصغیر نے عربی زبان سیکھ سیکھ کرقر آن کی اتنی خدمت کی که دنیائے عرب کی مجموعی علمی خد مات ، اہل ایران اور اہل ہند کی انفرادی کوششوں کا مقا بلہ نہیں کر سکتیں۔اس صورت میں منرورت تھی کہ انگریزی سے بہت پہلے فاری اور ار دو میں مصدقہ نسخہ فراہم ہوتا۔ اس طرح پیرخاد مان قرآن بھی اہل زبان عربی نہ ہوئے کی وجہ سے حقیقی تعلیمات قرآن ہے ہے بہرہ نہ رہ جاتے۔ بلکہ این اپنی زبان میں مصدقه نسخه وقرآن ہے اس قدر فیض اٹھاتے جتنا کوئی عرب مستفید ہوسکتا ہے۔

خلیفہ رشاد کے ' اختیار یا فقہ نسخہ قرآن' میں اگر مغرب کے اثر ات کو دیکھنا ہے تو خصوصیت سے ان مقامات کو دیکھیئے جہال تعلیمات اسلامی کا مغربی ثقافت یا موجودہ عبد کے مغربی انداز فکر سے خفیف سابھی تصادم ہے۔ ایسے مواقع پر ڈاکٹر رشاد کا قلم قرآن حکیم کے مغربی انداز فکر سے خفیف سابھی تصادم ہے۔ ایسے مواقع پر ڈاکٹر رشاد کا قلم قرآن حکیم کے مقام مروجہ ترجموں سے علی الاعلان لاتعلقی ظاہر کرتا ہوا مغرب کی جموائی شروع کر دیتا ہے۔ خلیفہ رشاد کی نظر میں (بلکہ بقول خلیفہ اللہ کی نظر میں) جہاں جہاں جہاں بیانے مترجمین ٹھوکر کھاتے رہے اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے انجاف کرتے رہے ان میں سے نمایاں ترین مقامات ہے ہیں:

- ازگوة کے مستحقین بتدریج والدین، اعزاء، بتائ ، مساکین اور مسافر ہیں۔
  (شاید بیہ بات صرف مغربی معاشرت میں ممکن ہے کہ بوڑھے والدین،
  صاحب استطاعت اولاد کی دی ہوئی خیرات و زکوة پر گزارہ کرتے
  ہوں)۔
- ﷺ جالیس سال کی عمر کے بعد ہی کوئی شخص خدا کے متعلق اپنے عقیدے کا جوابدہ ہے۔
- حضرت عیسلی علیشند و فات پا چکے ہیں۔ ان کی روح آسان پر لے جائی گئی
   ہے۔
  - 😸 حضرت عیسی علائلہ جمعی دنیا میں واپس نہیں آ کیں گے۔
- پیکہنا غلط ہے کہ حضرت محمد (صلی القد علیہ وآلہ وسلم) ان پڑھ تھے۔ وہ تعلیم یافتہ سے۔ اور قرآن حکیم انہوں نے دیگر کا تبول کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھ ہے۔ اور قرآن حکیم انہوں نے دیگر کا تبول کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھ ہے۔ لکھا۔
- الله نے حضرت ابراہیم علی این بیٹے اساعیل علی او نے کرنے کا حکم

نہیں دیا تھا۔حضرت ابراہیم علی این خواب کو (نعوذ باللہ) غلط مجھے۔ البتداللہ نے باپ بیٹے کوشیطان کے منصوبہ سے بچالیا۔

- چور کی سزا ہاتھ کاٹ دینانہیں بلکہ ہاتھ پرنشان لگانا ہے۔
- شادی شدہ افراد کے زنا کی سزا رجم (سکسار کرنانہیں) بلکہ سو علامتی
   کوڑے ہے۔
  - قرآن موت کی سزا کے خلاف ہے۔

#### دريافت

نیکن بیسب بعد کی بات ہے۔

ڈاکٹر خلیفہ رشاد کو اپنے دو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے، سورہ بقرہ کے ابتدائی الفاظ اللہ میں پڑھرے سے اور ڈاکٹر رشاد ابتدائی الفاظ اللہ میں چھرے سے اور ڈاکٹر رشاد کے پاس ان کا جواب نہیں تھا۔ ان الفاظ کے معنی کی تلاش میں وہ سرگرداں رہا۔ آخرکار اس نے طے کیا کہ ان الفاظ کو سمجھنے کے لئے وہ کمپیوٹر کی مدد لے گا۔ ابھی کمپیوٹر عام نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ادارے کے کمپیوٹر کو مخصوص مدت کے لئے قیمتاً استعال کرنے کی اجازت ما گئی۔ قیمت کی ادائیگی کے لئے اس کے احباب اور کی مارند ما گئی۔ اسے اجازت ما گئی۔ قیمت کی ادائیگی کے لئے اس کے احباب اور کی مصلمان تظیموں نے مدد کی۔ چنانچہ پورا قرآن پہلی مرتبہ کمپیوٹر میں تحریر کرلیا گیا۔

ڈاکٹر رشاد ایک پہلے ہے سوچے ہوئے مفروضہ پر کام کررہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ممکن ہے حروف مقطعات کوئی ریاضیاتی ربط رکھتے ہوں۔ بیخیال اس وقت حقیقت کے بہت قریب نظر آیا جب اس نے دیکھا کہ قی، دو مقامات سور کی اور سورۃ الشور کی میں بطور حرف مقطع نازل ہوا ہے۔ جب ان دونوں سورتوں میں مختلف الفاظ میں آئے

ہوئے حرف ق کا شار کیا گیا تو یہ دلچپ حقیقت سامنے آئی کہ دونوں سورتوں میں اس حرف کی تعداد ۵۵، ۵۵ ہے۔ کچھ یہی کیفیت دوسرے حروف مقطعات کے ساتھ تھی۔ پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے حروف کی تعداد، قرآن حکیم میں کل بسم اللہ، کل سورتیں، غرض قرآن مجید کے متعلق جس حوالے ہے بھی اعداد و شار جمع کئے گئے تو ان سب میں ایک خاص کیفیت نظر آئی یعنی یہ کہ کم وہیش ان سب کا ایک جز وَضر بی 19 ضرورتھا۔

قر آن حکیم میں معنویت ،اس کی ظاہری صورت اور اس کے اثر ات کے متعلق متعدد معجز انه اور حیرت ز د ہ کر دینے والی صفات وخصوصیات اس سے پہلے بھی مسلمان علماء کے پیش نظرتھیں اور ان صفات کا ذکر اکثر ایمان افزاء ہوتا رہتا تھا۔لیکن خلیفہ رشاد کی تحقیقات وانکشاف نے بیسویں صدی کی ساتویں اور آٹھویں دبائی میں قرآن شناسی کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ ایک طرف تو ان انکشافات کی دل کھول کریز برائی کی گئی۔رسائل، اخبارات وغیرہ نے ان انکشافات کے خلاصے شائع کیئے۔اس عہد میں لکھی گئی تفاسیر میں علاء نے اس ریاضیاتی تو ازن کا حوالہ دیا۔ احمد دیدات جیسے امریکی نژادمسلمان عالم نے عیسائی اور یہودی علماء ہے مناظروں کے دوران ڈاکٹر رشاد کی دربافت کو اینا اسلحہ بنایا۔غرض دنیا بھر کے پڑھے لکھےمسلمانوں نے اپنی اپنی فہم اور دلچیسی کی حد تک خلیفہ رشاد سے داقف ہوتے ہوئے یا عدم واقفیت کے باوجود اس انکشاف ہے دلچیس کا اظہار کیا۔۔۔۔ ایک طرف اس ریاضاتی انکشاف کوسر آئکھوں پر جگہ دی جا رہی تھی تو دوسری طرف ڈاکٹر خلیفه رشاد کوبھی خوب عزت و احتر ام ملا۔ امریکه کی متعدد اسلامی سنظیموں نے اسےاپنے اجتماعات میں اظہارِ خیال کی دعوت دی۔ ہرطرف سے مالی امداد اور وسائل کے چشمے جاری ہو گئے ۔مشرق وسطیٰ کی سیجھ مسلمان حکومتوں نے ڈاکٹر موصوف کومہمان بنایا۔اس کوانعام وا کرام ہے نوازااوراس کی متعددضروریات کی قراہمی کی ذمہ

ر رون اعجاز کی مصور می استان کی مصور می استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کر

داری لی۔۔۔۔۔غرض مسلم معاشرے نے ہروہ ذمہ داری نبھائی جواسلام اور قرآن کے سسی خادم کے لئے مسلم معاشرے پر عائد ہوتی تھی۔

### گمراب<u>ی</u>

به دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں خداوند عالم بھی بندوں کولطف و کرم و غایات کی بارش ہے آ زماتا ہے اور بھی دی ہوئی نعتوں کو واپس لے کر آ زماتا ہے۔ بائیو کیمسٹری اور زراعت کے ایک ماہر کا قرآن حکیم جیسی کتاب کے متعلق ایک ریاضاتی حقیقت ہے آگاه ہو جانا،خلیفه رشاد پراللّه کاخصوصی کرم تھا۔اس پرمتنزادیہ کہ اس انکشاف کوعوامی مقبولیت اور پذیرائی بھی مل جائے۔اس کا تقاضا تو پیتھا کہ سرتسلیم،شکر گزاری میں خم ہو جاتا اور اللہ ہے مزید نعتوں کی درخواست ہوتی ، ڈاکٹر رشاد نے بہکنا شروع کیا۔اس نے سب سے پہلے یہ بمجھ لیا کہ چونکہ عربی اس کی مادری زبان ہے اور اس نے قرآن حکیم کے متعلق ایک عددی حسن وتوازن دریافت کیا ہے اس لئے وہ بہت بڑا عالم قرآن ہے۔ حالانکہ وہ مصری نژاد ہوتے ہوئے حجاز کی قرآنی عربی میں خود کو اہل زبان ہونے کا اہل ثابت کر سکے پانہیں یہ بات تو واضح تھی کہ اس کا انکشاف کہ'' قرآن 19 کے عدد ہے ترتیب دیا گیا ایک جیران کن حسالی معجز ہ ہے' ،قرآن حکیم کے اصل بیغام سے کوئی ربط نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی اس انکشاف نے قرآن نہی میں کوئی مددل سکتی تھی۔ہم ڈاکٹر رشاد کے انکشاف کوقر آن کے ایک بالائے عقل انسانی تخلیق کے ثبوت میں تو پیش کر سکتے تھے کیکن اس سے مدایت انسان کا کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

ان تمام حقائق ہے چشم پوشی کرتے ہوئے خلیفہ رشادخود کو بہت بڑا عالم قرآن سیجھنے گا۔ اور اس زعم میں اس نے جب کتاب الہی کا انگریزی ترجمہ کیا تو اسے اپنا کیا ہوا

﴿ المَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِي الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِمُ الْ

ترجمه كہنے كى بجائے الله كى طرف سے سنديا فتة انگريزى قرآن كہنے لگا۔

معاملہ مزید بھڑا تو اس نے حدیث اور سنت سے اخذ احکام اور اس کی تجبیت سے انکار کر دیا۔ اس کے کہنے کے مطابق بعدرسول مسلمانوں نے اقوال رسول اور احکام اسلامی کواس طرح مسخ کر دیا کہ اب کلمہ شہادت، وضو، صلاق، زکوق، روزہ اور حج سب اپنی صحیح شکل گم کر چکے ہیں۔ نبی ملٹی آئی کے متعلق صرف ایک واحد درست حدیث نے اور وہ بھی قول البی ہے جوسورہ (۲۵) کی تیسویں آیت میں ہے کہ:

"رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اس کی امت نے قرآن کومچور (بجرزدہ تنہا) کردیا۔"

اس آیت کی تاویل ان الفاظ میں کی گئی کہ:

''رسول قرآن کے چھوڑے جانے کی شکایت کریں گے، بیشکوہ نہیں کریں گے کہ امت نے حدیث اور سنت کو چھوڑ دیا۔''

غرض ال نے حدیث رسول کی شرعی حیثیت سے قطعاً انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حدیث صرف اللہ کی ہوتے مولی کیا کہ حدیث صرف اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ نے صرف اپنی حدیث کو جائز (Legitimate) حدیث قرار دیا ہے (غالبًا بیاحسن الحدیث کا ترجمہ کیا گیا ہے )۔

بات مزید آگے بڑھی تو اپنی بعض دشواریوں کی وجہ سے اس نے قرآن تھیم کو تخریف شدہ قرار دے دیا اور دعویٰ کیا کہ سورہ تو بہ کی آخری دو آیات (۱۲۸، ۱۲۹) قرآن میں بڑھا دی گئی ہیں۔ (اس سلسلہ میں ڈاکٹر رشاد کے موقف کامختصر تجزیر آئندہ سطور میں بیان ہوگا)۔

ہنا شروع کیا ہے۔ راہ روفکر کی انتہائی پستی اس وفت آئی جب خلیفہ رشاد نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کی ریاضیاتی دریافت ایک غیر معمولی معجز ہ ہے۔ جو آغازِ نزول قرآن (ہجرت

ے 13 سال پہلے) سے بورے 1406 سال بعد (1393 ہجری میں) ظاہر ہوا ہے اور بیدت بھی 19 سے بوری بوری تقلیم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس قدر عظیم الشان معجز وکسی عام عالم کے ذریعہ ظاہر نہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔ الغرض خلیفہ رشاد نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی (Prophet) تونہیں ہے البتہ اللہ کا بھیجا رسول (Messenger) ہے۔ اس کے نز دیک مسلمان علاء نبی اور رسول کی جوتعریف کرتے رہے ہیں وہ قرآنی احکامات کے برعکس ہے۔نبوت تو جناب محم<sup>مصطف</sup>یٰ ملٹ کیلئے ہم برختم ہوگئی ہے کیکن رسالت آج بھی جاری و ساری ہے۔۔۔۔قرآن اور حدیث کے متعلق خلیفہ رشاد کے بے حقیقت الزامات پہلے ہی اس کی شخصیت کومشکوک بنا چکے تھے۔اس کے دعوائے رسالت نے اس کے رہے سے احترام کوہمی خاک میں ملا دیا۔ ملت اسلامیہ نے جس طرح اس کی دریافت کے سلسلہ میں اسے سرآ تکھوں پر بٹھایا تھا اسی طرح اس کے دعوائے تعریف قرآ ن ، انکارِ حدیث اور آخرکار رسالت کے دعوے نے اسے مسلمانوں کی نظروں سے گرا دیا۔ وہ مسلمان معاشرے ہے کٹ کرامریکہ میں اپنی زندگی کے دن بورے کر رہا تھا کہ جنوری 1990ء میں اسے نامعلوم قاتل نے تل کر دیا۔خلیفہ رشاد کے پیروکاروں کا دعویٰ ہے کہ ا ہے امریکہ کے سیاہ فام مسلمانوں کے ایک گروہ نے قتل کیا جوفقراءکہلا تا تھا۔اس دعوے کا تازہ جزویہ ہے کہ''سیاہ فام مسلمانوں کے فقراء نامی اس گروہ کو جوایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم تھی ، یا کتان اور سعودی عرب ہے متحرک کیا جاتا ہے'' اور ایف بی آئی نے بعد ازاں دریافت کیا کہ''فقراء کا بیگروہ اس گروہ سے بھی منسلک ہے جنہوں نے 11 ستمبر 2001ء کو نیویارک کا ورلڈٹریڈسینٹر تباہ کیا تھا۔ ان کاتعلق القاعدہ اور اسامہ بن لا دن ہے بھی ہے۔''

( نوٹ: ۔ مندرجہ بالا دعویٰ اور مضمون کی دیگر معلومات خلیفہ رشاد کی ترجمان

# المالي ال

سائٹ Submission.org پرموجود درج ذیل کتابوں ہے لی گئی ہیں:

- Dr. Rashad Khalifa, The Man, The Issues and the Truth.
- Mathmatical Miracle of the Quran by Khalifa Rashad.
- Authorized English Version of the Quran by Khalifa Rashad.

#### خلیفہرشاد کے بعد

خلیفہ رشاد نے اسپے نعرے'' قرآن اور صرف قرآن' پر چند لوگوں کو اپنا ہم خیال بنالیا تھا۔ ان لوگوں نے خود کو افراد خود کو عربی لفظ مسلم یا مسلمان کی بجائے اس کے نام سے منظم کیا ہے۔ اس گروہ کے افراد خود کو عربی لفظ مسلم یا مسلمان کی بجائے اس لفظ کے نیم متبادل انگریزی لفظ ہمڑ Submitter کے نام سے متعارف کراتے ہیں۔ ان لوگوں کا مرکز امریکہ کی ریاست ایروزونا کے شہر مسسن میں واقع ایک مبجد ہے جے خلیفہ رشاد نے قائم کیا تھا۔ اس مقام سے تنظیم کی طرف سے ڈاکٹر رشاد کا ترجمہ قرآن اور دیگر کتب شائع کرے اب (2008ء میں ) بھی امریکہ کی مسلم آبادی میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تنظیم کی نشر و اشاعت کا سب سے بڑا ذراجہ انٹرنیٹ ہے۔ جس پر بین سنظیم کی نشر و اشاعت کا سب سے بڑا ذراجہ انٹرنیٹ ہے۔ جس پر کوشش کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہی کی ایک انسانگلوپٹریا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ بی کی ایک انسانگلوپٹریا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ بی کی ایک انسانگلوپٹریا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ بی کی ایک انسانگلوپٹریا کے مطابق اس گروہ کے سب سے نیاد واردہ ہندوستان کے شہر مبئی میں یائے جاتے ہیں۔

1990ء میں خلیفہ رشاد کے مارے جانے کے بعد اس کے پیروکاروں میں ایک ترکی نژاد امریکی مصنف ادیب یکسل (Edip Yuksel) اور اس کے ساتھ ڈاکٹر رشاد کے زیراثر آنے والے چند ابتدائی سمٹر ز،اپنے گروو کی اکثریت ہے ہے کہہ کرالگ ہوگئے کہ سمٹر زالتد کی بجائے خلیفہ رشاد ہی کے زیادہ وفادار ہو گئے ہیں، اور الیمی وفادری ''ہے۔ ''شرک'' ہے۔

### خلیفہرشاد کے کام پرایک نظر

اسلام کی تاریخ کے بالکل ابتدائی عہد ہے ہمیں کچھلوگوں کی بیہ کوشش نظر آتی ہے کہ کی طرح اسلام کو پیٹیبر اسلام جناب محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے اقوال اور ان کے افعال ہے الگ کر کے صرف اور صرف قرآن تک محدود کر دیا جائے۔ پھر ایسے لوگ بھی گاہے گاہے نظر آتے رہے جو دوسرے مذاہب یا دوسری تہذیبوں ہے اس قدرمتاثر تھے یا اسلام ہے بےخبریا اپنی کم ملمی کی وجہ ہے ایک طرح ك احساس كمترى كاشكار موت موع، حاجة رب كداسلام كى تعبير دوسرى تهذيبول، معا شرتوں،نظریات، نداہب کے مطابق ہو جائے۔۔۔۔ پھرمسلم تاریخ میں نبوت، رسالت اورمہدویت کے مدعی بھی پیدا ہوتے رہے۔۔۔۔ ان تمام آ وازوں کا جواب ہرعبد میں علمائے اسلام نے دیا اور ایسی کوئی بھی تحریک مسلم معاشرے پر کوئی گہرا اثر نہ حچوڑ سکی ۔ چنانچہ خلیفہ رشاد کا دعوائے رسالت، نعر وَ انکارِ سنت یا اسلام کو رائج الوقت امریکی معاشرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش وہ مسائل ہیں جن کو بار ہایر کھا جا چکا ہے اور ہرعہد کے علمائے اسلام ان انحرافی دعوؤں کا کھوکھلا بن نمایاں کرتے رہے ہیں البیته خلیفه رشاد نے دو یا تنیںنسبتاً نئ کہی ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں

﴿ رَوْرِ اعْارَ ﴾

پرایک نظر ضرور ڈالی جائے۔ان میں سے ایک قرآن کے عددی معجزے کا انکشاف ہے اور دوسرے یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے اور سور و کتو بہ میں دوآ بیتیں اضافہ کی گئی ہیں۔

# خلیفه رشاد کی عددی دریافت

ڈاکٹر خلیفہ رشاد کی بعد میں کہی جانے والی کی بے بنیاد اور غیر حقیقی باتوں اور وہوں سے قطع نظر اس کی وہ محنت جو اس نے حروف مقطعات اور ان کی سورتوں میں عددی ربط تلاش کرنے میں کی، وہ یقینا لائق ستائش ہے۔ اس کی میہ دریافت کہ تمام حروف مقطعات جتنی مرتبہ اپنی سورتوں میں آئے ہیں ان کا مجموعہ ہر جگہ 19 سے پورا پوراتقیم ہو جاتا ہے، ایک دلچسپ، قابل توجہ اور بہت حد تک ایمان کو تقویت پہنچانے والی دریافت تھی اور یقینا دنیائے اسلام نے اس کی محنت کو تسلیم بھی کیا اور ڈاکٹر رشاد کو اس کے کام کے عوض پوری طرح نواز ابھی۔ میہ دریافت قرآن حکیم کی عظمت کی گواہ بھی تھی اور قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی شہادت بھی۔ چنانچے اعداد و شار کے تحت سامنے والے حقائق قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی شہادت بھی۔ چنانچے اعداد و شار کے تحت سامنے والے حقائق قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی شہادت بھی۔ چنانے اعداد و شار کے تحقیقات کرنے والے کا مجرہ وقرار نہیں پا تیں اور ندان میں ایس کو کی بات کی محقق پر نبی یا رسول ہونے کا گمان ہونے گئے۔

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی غیر معمولی کیفیت کی ایجادیا اس کا اہل دنیا کے سامنے مظاہرہ اپنے طور پر تو معجزہ ہوسکتا ہے لیکن کسی راز سربستہ کی محض دریافت کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا ۔۔۔۔ اگر دریافت معجزہ ہوتو انسان کی تاریخ میں فطرت کے کتنے ایسے راز ہائے سربستہ تھے جنہیں دریافت کرکے انسان نے وہ کارنا ہے سرانجام دیئے

﴿ آلِهِ اعْ اللَّهِ الْعَالَ ﴾

جن کی دریافت نے انسان کے طرز زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ فضاؤں میں اڑتے ہوئے جہاز، دور بیٹے انسان سے رابطے، بحل اور مادی ذرے میں چھپی ہوئی طاقتیں، سب فطرت کے قوانین پوشیدہ کو دریافت کرنے کا نتیجہ ہیں۔ تو کیا یہ دریافتیں کرنے والے بھی خود کو نبی یا رسول کہنا شروع کر دیں؟

اور پھر معجزہ کا امکان وہاں ہوتا ہے جہاں نتیج عمل اپنے ظاہرہ منطق اسباب نہ رکھتا ہو۔ ایک مریض کو مختلف دوا کیں دے کر، آپریشن کے ذریعہ، مصنوعی تنفس کی مدد سے زندگی دی جا سکے تو ایسے مریض کی صحت یا بی کوکوئی شخص معجزہ نہیں کہے گا۔لیکن آگر سمجی کسی کے قسم باذنسی کہنے سے مردہ زندہ ہوجائے تو اسے ضرور معجزہ کہا جائے گا۔ طلیفہ رشاد نے تین سال کی مسلسل محنت کے بعد کمپیوٹر کی مدد سے ایک ریاضیاتی حقیقت دریا فت کر لی تو ہم اس کو ایک بردی یا اہم یا غیر معمولی دریافت تو کہہ سکتے ہیں اسے دریافت کر لی تو ہم اس کو ایک بردی یا اہم یا غیر معمولی دریافت تو کہہ سکتے ہیں اسے انسان تلاش اور انسانی عقل و فہم کا ایک کا رنا مہتو کہہ سکتے ہیں معجزہ نہیں کہہ سکتے۔

و اکثر رشاد کی دریافت جب تک حروف مقطعات سے 19 کے عدد کے ربط کے مقد کے ربط کے مقد کے ربط کے مقد ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ لیکن اس نے اپی دریافت سے ضرورت سے زیادہ تو قعات وابستہ کر کے اسے پورے قرآن پر منطبق کرنا چاہا۔ آیات کی تعداد، موروف کی ایجدی قیمتیں ، مختلف الفاظ کی تعداد، غرض مختلف اندہ ز سے جمع تفریق کر کے بیٹا بت کرنا چاہا کہ 19 اور بس 19 ہی وہ واحد عدد ہے جو پورے قرآن حکیم کا مرکز وقور ہے۔ اپنی اس کوشش میں اس نے کئی غیر ذمہ دارانہ اعداد وشار بھی اپنی تحقیق کے نتائج میں شامل کر لیئے۔ پچھمٹالیس ملاحظہ ہوں:

قرآن مجید کی 96 ویں سورۃ العلق میں 304 عربی حروف ہیں
 (304=16x19)۔

المعلق المحالي المحالية المحال

قرآن حکیم کی 29 سورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان تمام سورتوں کا نمبر شار باہم جمع کیا جائے (یعنی بقرہ 2+ آل عمران 3+7+

---- 82 = 820، اس میں (حروف مقطعات کے 84 مجموعوں کو سامنے رکھتے ہوئے) 14 جمع کریں تو حاصل جمع 836 ہوگا۔
اور 836، 19 سے 44 مرتبہ تقسیم ہوجا تا ہے۔

"ہمی حرف مقطع والی سورة البقرہ 2 میں اور آخری (حروف مقطع والی)
سورة القلم 68 میں، درمیان میں حروف مقطعات کے بغیر 38 سورتیں
تی تی اور 831 میں، درمیان میں حروف مقطعات کے بغیر 38 سورتیں

کیا، کسی بھی عدد کو بطور نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر سے عملی دلچیسی رکھنے والا کوئی بھی شخص اس بات کی تائید کرے گا کہ اگر کمپیوٹر میں قرآن مجید کے حرف حرف کو درج کر دیا جائے ، تو ایک اچھے پروگرام کے ذریعہ چند سینڈ میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کون کون سے مجموعۂ اعداد 11 سے ، یا 17 سے ، یا 29 سے ، یا 23 سے پورے پورے تقسیم ہو سکتے ہیں اور اس طرح کسی بھی عدد کے حاصل ضرب اعداد کو ایک جگہ درج کرکے کسی بھی عدد کے حاصل ضرب اعداد کو ایک جگہ درج کرکے کسی بھی عدد کو قرآن مجید کا مرکزی عدد قرار دیا جا سکتا ہے۔

# تحقیق یا حسابی بازیگری؟

خلیفہ رشاد نے اپی کتاب '' قرآن کے حسابی معجزے ' میں جن باتوں کو معجزہ کے طور پر بیان کیا ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد کا معجزہ ہونا تو در کنار، انہیں دیا نہا سکتا۔ حقیق کا مسلمہ طریق کار یہ ہے کہ دیا نتدارانہ سائنسی حقیق کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ حقیق کا مسلمہ طریق کار یہ ہے کہ پہلے چند حقائق کی بنیاد پر محقق ایک مفروضہ قائم کرتا ہے اور پھرتمام معلوم کیفیات وحقائق کو اپنے قائم کردہ مفروضہ کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کا مفروضہ تمام زیر بحث حقائق کی بلااستثناء تعبیر وتشریح کردے تو مفروضہ کوبطور نظر بہت کیم کرلیا جاتا ہے ورنہ محقق یہ بھے لیتا ہے کہ اس کے مفروضے میں کہیں کوئی خامی ہے۔ اس خامی کو دور کرنے تک حقیق تہے۔ ذیخ بہیں مجھی جاتی ۔

سائنس میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے والے ایک محقق ہے ہم اس متعقبانہ روش کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنے مفروضے کو درست ثابت کرنے کے لئے حقائق کو بدلنے میں دریغ محسوس نہیں کرے گا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود کو اپنی دریا فت کے بل ہوتے پر خدا کا فرستادہ کہلوانے والا، اپنے مفروضے کو اس قدرائل اور

حتمی سمجھتا ہے کہ سی بھی غیر تائیدی صورت حال میں مفرو سے پرنظر ثانی کرنے کی بجائے حقائق کوسنح کرنا شروع کردیتا ہے۔

ای سلسلے میں سب سے نمایاں مثال حرف مقطع ن کی ہے۔ بیحرف صرف سورہ والقلم میں آیا ہے۔ سورہ والقلم میں حرف نون 132 مرتبہ استعال ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر رشاد کے مفروضہ کے مطابق اس عدد کو بھی 19 سے پورا پوراتقسیم ہونا جاہیے تفارلیکن اس نتیجہ تک بینی میں ایک عدد کی کمی تھی اب اصول شخقیق تو بیہ کہتا ہے کہ یہاں مفروضہ کو کلیہ نہ سمجھا جائے اور اس پر نظر ثانی کی جائے لیکن ڈاکٹر رشاد نے وہاں یوں تاویل کی جائے لیکن ڈاکٹر رشاد نے وہاں یوں تاویل کی جائے لیکن ڈاکٹر رشاد نے وہاں یوں تاویل کی جائے لیکن ڈاکٹر رشاد ہے دہاں کی جائے لیکن ڈاکٹر رشاد ہے کہ بیاں کی جائے لیکن ڈاکٹر رشاد ہے دہاں کی جائے کی جائے لیکن ڈاکٹر رشاد ہے دہاں کی جائے کی جائے لیکن ڈاکٹر رشاد ہے دہاں کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی دہاں کی جائے کیکن ڈاکٹر رشاد ہے دہاں کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی دہاں کی جائے کی جائے کی دہاں کی جائے کی جائے کی جائے کی دہاں کی جائے کی جائے کی دہاں کی جائے کی دہاں کی جائے کی دہاں کی جائے کی دہاں کی دہاں کی جائے کی دہاں کی جائے کی دہاں کی جائے کی دہاں کی دہاں کی جائے کی دہاں کی

"اس حرف كا تلفظ اصلى نسخه (يعنى عربى) كے مطابق تين حروف ن و ن سے ادا ہوتا ہے۔ چنا نچه يہاں (سورہ والقلم ميں) بيحرف دو مرتبه شاركيا جائے گا۔ اس طرح سورہ ميں ن كى تعداد 133 ہوگ اور 133 = 19x7

چلیئے اگراس بات کوبطور اصول مان لیا جائے کہ جہاں کسی حرف مقطع کے تلفظ میں ایک اور حرف مقطع آ جائے گا تو تلفظ کے تحت ادا ہونے والا زائد حرف بھی شار ہوگا۔ تو جہاں جہاں (16 سورتوں میں) حرف میم بطور حرف مقطع آیا ہے وہاں اس کا شار دو مجبوعہ کو عنی مجموعہ میم میں 16 کا اضافہ ہوجائے گا اور وہ مجموعہ کو 19 سے پورا پوراتقسیم نہ ہونے دے گا۔ اور مزید برآں ال م اور المرکے حروف مقطعات میں جب پوراتقسیم نہ ہونے دے گا۔ اور مزید برآں ال م اور المرکے حروف مقطعات میں جب لام کا تلفظ کیا جائے گا تو ان میں بھی میم شامل ہوگا۔ اس طرح ال م کی چھسورتوں اور المرکی ایک سورۃ کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم + 16 کی ایک سورۃ کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم + 16 کی ایک سورۃ کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم اللہ کی ایک سورۃ کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم + 16 کی ایک سورۃ کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم + 26 کی ایک ایک ایک میں جو جائے گا جو 19 سے تقسیم کیئے جانے کے سارے منصوبہ کو خاک

حروف اعجازی معدود می ملاوی کارد. میں ملاوی کارد

خلیفہ رشاد کے نزدیک قرآن مجید رسول اللہ ملتی آئی کے بعد عبد خلفاء میں جمع کیا گیا۔ اور اس جمع آوری کے دور ان سور ہ تو بہ 9 میں آخری دو جملوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ (اس حوالے سے گفتگو آگے آگے گی)۔ اس الزام پر بحث سے پہلے یہ مجھنا غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو خلیفہ رشاد عبد خلفاء کی بات قرار دیتے ہیں۔ اب اگر یہ ترتیب عہد خلافت کی ہے تو اس ترتیب کو ہرگز ہرگز مجز نمانہیں ہونا چاہیئے۔ لیکن فلیفہ رشاد کے نصف سے زیادہ گوشوارے سورہ کے نمبرشار پر ہمنی ہیں۔ مثلاً:

ا۔ سورہ 42 میں 53 آیات ہیں چنانچہ 42+53 = 95 = 5x19= 95 = 53+42 = 5x19= 95 = 45+50 میں 45 آیات ہیں چنانچہ 50+45 = 95 = 95 = 5x19=

ایک تفصیلی چارٹ کے مطابق قرآن مجید کی حروف مقطعات والی سوروں کے نمبر شار (بقرہ-2، آل عمران-3، الاعراف-7 ...... تا والقلم-68)
کے نمبر ہائے شار کا مجموعہ (2+3+7 ...... تا 68) 822 بنتا ہے۔ ان سوروں کی کل آیات کا مجموعہ (2743 ہے۔ ان میں حروف مقطعات والی آیات کا مجموعہ (نمبر ہائے شار 2743 ہے۔ ان میں حروف مقطعات والی آیات 3435 ہے۔ اس طرح ان سب کا مجموعہ (نمبر ہائے شار 822) + کل آیات 2743 ہے۔ اس حروف مقطعات کی ایجدی قیمت 3435 ہے۔ اس حروف مقطعات کی ایجدی قیمت 3435 ہے۔ اس حروف مقطعات کی ایجدی قیمت 3435 ہے۔ اس حروف مقطعات کی ایجدی قیمت =3435 ہے۔

اگر (بقول ڈاکٹر رشاد) انسان کی دی ہوئی ترتیب، اور ہرسورہ کا غیر الہامی نمبر شار ہوں ہوئی ترتیب، اور ہرسورہ کا غیر الہامی نمبر شار ہمیں 19 سے قابل تقسیم ہونے کا معجزہ دکھا سکتا ہے تو پھر کلام الہی میں معجزہ کیا ہوا اور خالق ومخلوق کا امتیاز کیارہا؟

خلیفه رشاد کی غیرمحققانه اورغیر اصولی فکر کا ایک مظاہرہ اور دیکھ لیں۔

ا پی کتابMathmaticle Miracle of Quran پیں ایک عنوان میں گھتے ہیں:

"قرآن مجید کی کل آیات 6346 میں یا 334x19 (6346) اس طرح کہ 6234 آیات و نمبر شارر کھتی ہیں اور 112 آیات اس طرح کہ 6234 آیات ان کا مجموعہ 6346 ہے)۔'

ال حوالے ہے آیات کی جوکل تعداد 6234 بنائی گئی ہے وہ خود متناز عہہے۔ ا یک تو تعداد آیت مفسرین میں متفقہ ہیں ہے۔ دوسرے ڈاکٹر رشاد نے دو آیتوں کو خارج از قرآن قرار دیا ہے۔لیکن اس عدد پر کوئی بحث کئے بغیر ہم بات کوآ گے بڑھا کیں گے کہ خلیفہ رشاد نے جو 112 آیات بھم اللہ کو بغیر شار کہا ہے اس کی صورت ہے ہے کہ ائمہ اہل بیت میلیٹ<sup>ا</sup> کے فرمان کے مطابق علاوہ سورۂ تو یہ کے باقی 113 سورتوں میں موجود بسم الله (بسمله ) جزوسورہ ہے۔ جب کہ مفسرین اہل سنت کے مطابق صرف سورہ حمرییں (اوربعض کے نز دیک وہاں بھی نہیں ) جز وسورہ ہے اور باقی سورتوں میں اس کا اندراج تبرکا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 112 مرتبہ وہ جزوقر آن نہیں ہے۔ اس لئے کسی سورہ میں تعداد آیت کا حساب کرتے ہوئے بسملہ کوشار نہیں کیا جاتا (یہاں ضمناً پیعرض کر دیا جائے کہ اگر بسم القد تبرکا لکھا جاتا ہے تو سورہ توبہ کواس سے کیوں محروم رکھا گیا۔اور اگر بیاشتی تھکم خدا ورسول سے ہے تو باقی سورتوں پر بسملہ کی موجودگی بھی تھکم خدا ورسول ہے ہوگی۔اور جب القداور اس کا رسول بسملہ کوسورہ کے ساتھ رکھ رہے ہوں تو ہم کون ہے کہاہے قرآن سے خارج کردیں؟)۔۔۔۔

خلیفہ رشاد نے اپنے مندرجہ بالا حساب میں 112 سورتوں میں آنے والی

بسمله كوشاركيا ہے تو گويا انہوں نے عام اہل سنت سے اختلاف كرتے ہوئے ان تمام بسم الله كو جزوقر آن قرار ديا ہے۔۔۔۔اب ايك اور صورت حال ملاحظه ہو۔ ڈاکٹر رشاد نے لفظ اللہ یرایک الگ نوٹ تحریر کیا ہے۔اس میں آغاز اُنتگلواس انکشاف سے ہوتا ت كەلىند كالفظ قرآن مجيد ميں 2698 مرتبه آيا ہے (يعنی 142×19) ---- خليف رشاد ہے بہت پہلےمصر کے نامور عالم استاد محمد فواد عبد الباقی نے قرآن حکیم کے الفاظ کا ایک انتائی جامع انڈیکس المعجم المفهرس کنام سے تیب دیا۔ بیجم قرآن یر کام کرنے والے مبتدی ہے لے کر عالم تک ہر ایک کی ضرورت ہے۔ غرض فوارعبدالباقی نے اللہ کا شارتین عنوان سے کیا ہے۔ اَللّٰهُ (980)، اَللّٰهُ (592) اور اَكِلْهِ وِ 1125) \_ ان تينوں رقوم كا حاصل جمع 2697 ہے \_ ہمارے ياس بظاہر كوئى ذر بعینہیں ہے کہ جس ہے ہم یقینی طور پر بہ جان سکیں کہ خلیفہ رشاد کا مجموعہ ایک عدد زیادہ کیوں ہے ۔ لیکن فواد عبدالباقی نے ان تمام آیات کا حوالہ بھی دیا ہے جن سے بیاعداد حاصل ہوئے۔ چنانچہان آیات کو دیکھ کرانداز ہ ہوتا ہے کہانہوں نے صرف اس بسملہ کو جز وقر آن سمجھا ہے جوسورہ نمل 27 میں دورانِ سورہ حضرت سلیمان عی<sup>انیہ</sup> کے خط کی پیشانی یر درج تھا۔ (نشان آیت-30)۔ اس کے مقابلے میں خلیفہ رشاد نے سورہ الحمد کے بسمله کو جزوقر آن سمجھتے ہوئے اللہ کے لفظ کوایک بار زیادہ شار کیا ہے۔۔۔۔لیکن سوال ہے کہ صرف ایک بار کیوں؟ اس سے پہلے آیات قرآنی کی تعداد کو 19 سے قابل تقسیم بنانے کے لئے سورہ الحمد اور سورہ کمل کے علاوہ باقی ماندہ 112 بسملہ کو شامل حساب کر لیا گیا۔ اور جب اللہ کے لفظ کی باری آئی تو صرف سورۃ الحمد وسورۃ النمل کے بسملہ کو شامل كيا گيا۔ اور باقی 112 كو يكسر نظر انداز كر ديا گيا۔۔۔۔ اينے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لئے اس طرح حقائق کو حسب ضرورت مسنح کرتے رہنا اور بار بارموقف کو

# قرآن میں تحریف کا الزام

قرآ ن مجیدایک زندہ معجز ہ ہے۔لیکن اس معجز ہ کا انحصار اس بات برنہیں کہا*س* کے اندر کوئی عددی مرکزیت یائی جاتی ہے۔ چنانچہ خلیفہ رشاد کی تحقیقات اگر درست نہ ہوں تو اس سے عظمت قرآن پر کوئی اثر نہیں بڑتا اور اگر جزوی یا کلی طور پر درست ثابت ہو جائیں تو اعداد و شار کا ایک کوہ گراں بھی قر آن حکیم کے اصل پیغام اور اس کے مقصد نزول سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر کسی کو کہیں کوئی حسابی یا عددی ربط نظر آجاتا ہے تو وہ حسن کلام ہے، اعجاز کلام ہے لیکن ان معنوں میں نہیں کہ اگر بیر ربط نہ ہوتو کتابِ الٰہی کی صداقت خطرے میں پڑ جائے گی۔قرآن مجید کی متعدد آیات میں اہل ادب نے زبان و بیان کے صنائع و بدائع بیان کیئے ۔طوفانِ نوح ملائشا کے تذکرے پرمشمل ایک آیت میں عالیس سے زیادہ صنعتیں دریافت کی گئیں۔ پچھ حضرات نے متضاد الفاظ میں غیرمعمولی توازن دریافت کیا۔ کچھ کے نز دیک قرآن حکیم کی پیشین گوئیاں بہت دلچیسی کی حامل تھیں۔ کچھ اور لوگ قرآن کے بیان کردہ سائنسی حقائق کا تجزیہ کرتے رہے۔غرض قرآن حکیم ہرصاحب غور وفکر کے لئے ہر روز نئے دروازے کھولٹا رہا۔ ان سب باتوں کے باوجود تلاش و تحقیق کے علمبر داروں کا نہ تو شوق شحقیق ختم ہوا، نہ اس کتاب کے متعلق موجود معلومات سے بوری طرح آگاہ لوگ مزید کے نعرے سے دستبردار ہو سکے۔اگر خلیفہ رشاد قرآن مجید میں کسی قتم کا عددی حسن دریافت کرلیں توبیان کے ذوق ِ تحقیق کے لئے ایک گراں بہا سر مایہ ہوگا۔ اور اگر ان کے دریافت کردہ نتائج علم و حقیق کی نگاہ میں

غیرمعتبر قرار پائیں تو بیقر آن کی حقانیت کی نفی نہیں ہوگا بلکہ صرف خلیفہ رشاد جیسے محقق کی پر دازِ فکر کی کوتا ہی ہوگی۔

چنانچے قرآن مجید کے متعلق ڈاکٹر رشاداور بعدازاں ان کے چند ہم خیال افراد کے تمام دعوؤں کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور ردبھی کیا جا سکتا ہے لیکن ڈاکٹر رشاد کا ایک دعویٰ بہت سکین ہے اور اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ قر آن مجید کی نویں سورہ لیعنی سورہ تو یہ یا سورہ برائت کی آخری دو آیات جن کا شار 128 اور 129 ہے، الہامی نہیں الحاقی ہیں۔ یعنی رسول اکرم (صلی القدعلیہ وآلہ وسلم) کی حیات طیبہ کے بعدان آیات کوئسی نے خود بنا کر شامل قرآن کر دیا ہے۔سورہ تو بہ 127 ویں آبت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر موصوف کے دعوے اور دلیل کا خلاصہ درج ذیل ہے: "سورہ 9، قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جو بغیر بسملہ ہے۔خدانے اسے بغیر بسم اللہ اس لیئے رکھا کہ اس سورہ میں ہونے والی تحریف كى طرف متوجه كيا جا سكے۔ درحقيقت اس سوره ميں آيات 128 اور 129 الحاتی ہیں۔ اور پیغمبر ملٹی لیکم کی وفات کے بعد قرآن میں بڑھائی گئی ہیں ۔ سیجے بخاری ،سیوطی کی الا تقان اورتفسیر ابن کثیر وغیرہ سے ٹابت ہے کہ بعد رسول ، قرآن کی ہرآیت ایک ہے زیادہ گواہیوں پرشامل قرآن کی گئی جبکہ سورہ 9 کی پیدو آپتیں محض ایک گواہ خزیمہ ابن ثابت الانصاری کے کہنے سے شامل کی گئیں۔ جب کچھلوگوں نے اس خلاف ضابطہ اقدام پر اعتراض کیا تو کوئی شخص ایک حدیث کے ساتھ نمودار ہوا کہ خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر ہے۔۔۔۔مندرجہ بالاحوالوں سے بیجھی ظاہر ہے کہ

المركزي المالي المركزي الم

محمد (صلی الندعلیہ وآلہ وسلم) کے بچا زاد بھائی علی (علیہ السلام)
اس بات ہے آگاہ سے کہ جموثی آیتیں قرآن میں شامل کی گئی
ہیں۔اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس سلسلہ میں کوئی قدم اضانے جا
رہ ہیں۔اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ وہ خود اور ان کے بیٹے
حسین (علیہ السلام)، ندکورہ دونوں جموٹی آیات کو قرآن سے
فکالنے کے لئے جنگ کرتے رہے۔ ان دونوں کی جنگیں اور
شہادت ان جموثی آیات کے قرآن سے خارج کرنے کے لئے
شہادت ان جموٹی آیات کے قرآن سے خارج کرنے کے لئے
خیس۔ وہ خصول افتد ارکے لئے نہیں اور رہے تھے یہ بات تو ان
کے دشنوں اور دشنوں کے ہوا خواہوں کی طرف سے اڑائی گئی

ان دوآیات کے الحاقی ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پوری سورہ 9 مدنی ہے، لیکن ان دوآیات کو کلی بنایا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کلی آیات خزیمہ انصاری کے پاس سے برآمد ہوں جب کہ وہ مدنی بیاں۔

یہ دونوں جھوٹی آیتیں اللہ کی مرضی سے داخل قرآن ہوئیں۔ اور ان کو اس لئے قرآن میں شامل ہونے دیا گیا تا کہ بعد ازاں (خلیفہ رشاد کے ذریعہ) یہ ثابت ہو سکے کہ قرآن کا حسابی نظام اس لئے بنایا گیا ہے کہ جھوٹ قرآن میں شامل نہ ہو سکے۔''

پہلے تو ثبوت نمبر ایک ملاحظہ فر مائیں۔ ڈاکٹر موصوف کے مطابق یہ دونوں آبیتیں کمی ہیں اورخزیمہ انصاری اس کے گواہ ہیں ۔ تو مدینہ میں رہنے والے کے پاس مکی ﴿ رَوْفِ اعْبَالَ ﴾ و معند و

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آیات کا تکی یا مدنی ہونا نہ فرمانِ الہی ہے، نہ ارشادِ رسول یہ فقط مفسرین کے اپنے قیاسات یا زیادہ سے زیادہ ان کی معلومات ہیں اور ان قیاسات یا معلومات ہیں ہیں۔ اگر تھوڑی می توجہ سے کام لیا جائے تیاسات یا معلومات میں بھی مفسرین متفق نہیں ہیں۔ اگر تھوڑی می توجہ سے کام لیا جائے تو آیات کا مضمون خود بتا رہا ہے کہ بیہ آیات مدینہ میں نازل ہوئیں کیونکہ آیات کے مخاطب صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں:

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وَثُ رَّحِيْمٌ ( ١٢٨) فَإِنْ تَوَكُّونُ اللهِ لا آلِكُ لا آلِكُ اللهِ لا آلِكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ: تم ہی میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے۔تمہارا تکلیف اٹھانا اس پرشاق گزرتا ہے۔تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے۔ مومنوں پر نہایت ہی شفیق، بڑا ہی مہربان ہے۔اوراگروہ پھرچا کیں تو کہدووکہ مجھےتو اللہ ہی کافی ہے۔
اس کے سواکوئی معبور نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ بہت بڑے عش کا پروردگار ہے۔'

اب بیہ ہر شخص سوج سکتا ہے کہ یہاں ایمان لانے والوں کے ساتھ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بیجی بتایا گیا ہے کہ اس شفقت وعنایات و کرم کے ہاوجود اگر امت کے احسان فراموش لوگ آنجناب ملٹی کیا ہے روگردانی اختیار کریں، ان کی نافر مانی کریں تو بیر نہ مجھیں کہ اس

(1<u>\(\delta\)</u>

طرزِ عمل سے رسول کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ ان کی محبت و شفقت امت کے کسی فردی جمایت یا مدد کے لئے نہیں ہے۔ وہ کسی سے نہ کوئی تو قع رکھتے ہیں نہ کسی کو اپنا ناصر اور حمایتی بنانے کے لئے اظہارِ شفقت کرتے ہیں۔ ان کا ممل انحصار اللہ کی ذات پر ہے۔ ساری گفتگو میں اولا مونین کو مخاطب کرکے بات ہو رہی ہے اور فرات پر ہے۔ ساری گفتگو میں اولا مونین کو مخاطب کرکے بات ہو رہی ہے اور فرات پر ہے۔ ساری گفتگو میں اولا مونین کو مخاطب کرکے بات ہو رہی ہے اور خوا سے والے اللہ کی بات ان سے خواسلام کو قبول کر بھیے ہیں۔ کا فرول کے پلٹنے کا کیا مبطلب؟ غرض بید دونوں آ بیتی قرائن کے اعتبار سے مدنی ہیں، مکی نہیں۔

پھر میہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ خود رسول مظینے آئی نے نہیں فرمایا۔ صحابہ بصورت اجماع نہیں کہدرہ بلکہ بعد کے (تمام نہیں، کچھ) مفسرین کا کہنا ہے کہ بیہ آیات کی بیں تو خلیفہ رشاد ایک طرف مشرحدیث ہے۔ اور انکار حدیث کا سبب سے بتا تا ہے کہ اس میں صحابہ نے اس قدر ملاوٹ کردی ہے کہ اب اس میں سے حقیقت تلاش کرنا ممکن نہیں ۔ تو کیا بیہ انتہائی مفتحکہ خیز بات نہیں ہے کہ ایک شخص رسول میں ہے تھا تھا کی بات نہ مانے ، صحابہ پر نیا بیانی اور دھو کہ دہی کا الزام لگائے اور محض کچھ مفسرین کے صرف اس قدر کہہ دینے پر کہ بیہ آیات می ہیں ، اس طرح ایمان لے آئے کہ اللہ کے کام میں تحریف کا قائل ہو کہ بیہ آیات میں ، اس طرح ایمان لے آئے کہ اللہ کے کام میں تحریف کا قائل ہو

ایک قدم اور آگے ہڑھا ہے۔ مان لیا کہ ان دو آینوں کو مفسرین نے مکی بنایا ہوا دخزیمہ ابن ثابت انصاری یا مدنی ہیں۔ تو اب استدلال کی صورت کیا بی ۔ یہی کہ ایک مدنی کے پاس مکہ میں نازل ہونے والی آیات کیسے برآ مد ہو گئیں۔ خلیفہ رشاد خود نہ کی ہے نہ مدنی ، شاکد مصری ہے یا پھر امریکی ہوگا۔ لیکن اس کے پاس مکی اور مدنی تمام آیات کا مجموعہ قرآن مجموعہ قران کیا ہم اس کے پاس سے برآ مد ہونے والے

 $\left(\widetilde{N}\right)$ 

پورے قرآن کوالحاتی قرار دے دیں؟ بالکل صاف ی بات ہے کہ جو شخص بھی اسلام لائے گا۔اس کے لئے قرآن ہے آگا ہی ناگزیر ہوگی۔ کیا مدینہ کے مسلمانوں کوایمان لانے گا۔اس جزؤ قرآن کی ضرورت نہیں تھی جو مکہ میں نازل ہوا تھا؟ بیتو آ مخضور سلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک تو ہر مسلمان کی کوشش رہی ہوگی کہ اس کے پاس پورا یا نم از کم زیادہ سے زیادہ قرآن موجود ہو۔ ایس حالت میں خزیمہ کے یاس دو کی آیات کامل جانا جرت کا باعث کیوں ہے؟

خلیفہ رشاد کی تاریخ ہے آ گہی کا انداز ہتو اس کے اس جیران کن انکشاف ہے ہو جاتا ہے کہ حضرت علی اور امام حسین علیہا السلام کی لڑا ئیاں اور شہادتیں ان دوآ یات کو قرآن ہے نکالنے کے لئے تھیں ۔ لیکن اگر وہ اسلامی کتب اٹھا کر دیکھتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ مدینہ میں خود پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کئی سال بعد ہوئی ہے اور قرآن کی مکی آیتیں پہلے مدینہ پہنچی ہیں۔ مدینہ کے جولوگ مکہ آ کرایمان لاتے تھے۔ حضور مُنْ يُلِيمُ ان كوقر آن كا نازل شدہ حصہ دیتے تھے كہاں كے ذریعہ اہل مدینہ كو دعوت اسلام دیں۔علاوہ ازیں آپ مٹھیلیلیج نے قاری قر آن مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم کواہل مدینہ کے ہمراہ مدینہ بھیجا کہ بید دونوں حضرات مدینہ والوں کوقر آن کی تعلیم ویں۔ اور پھر آ پ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد تو حفظ و کتابت وقر اُت قر آ ن کی ایک مہم شروع ہوگئ۔ آنمخضور ملتَّ اللّٰمِ ہرسال ماہِ رمضان میں مدینہ میں موجود تمام قاریانِ قرآن اور کا تبوں کو جمع کرتے اوران کے سامنے اس وقت تک نازل شدہ قر آ ن کی مکمل تلاوت فرماتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد قرآن صرف قرآن تھا اور اس کے مکی یا مدنی نزول کا قاریان قرآن ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔

الغرض اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ایک مدنی شخصیت کے پاس ہے کمی

ر آمریک نور آمریک میسون میسون میسون میسون میسون میسون کردنی اعجاز ک

آیات کا برآ مد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آیات وضعی ہیں۔

خلیفہ رشاد نے سورہ تو بہ کی آخری دو آیات کے الحاقی ہونے کی دوسری دلیل اسپے مخصوص حسابی اسلحہ خانے سے برآ مد کی ہے۔ اس کا بنایا ہوا'' قرآن کا حسابی نظام' کس طرح زیر بحث دو آیات کو الحاقی ثابت کرتا ہے۔ ذراان نا درالوجود دلائل کو بھی د کھے لیجیئے ۔ ڈاکٹر رشادلکھتا ہے:

''جدول نمبر 1 قرآن کا 19 کے عدد پر بمنی حسابی ڈھانچہ،ان آیات کو استعمال کرتے ہوئے جن کا نمبر شار 128 اور 129 ہے۔ یا جن کا جزوضر بی بیددونمبر ہیں۔

| جزو ضربی    | آيات كانمبر ثار جو 128 ، | سوره میں ان      | سوره ميں | سوره کا |
|-------------|--------------------------|------------------|----------|---------|
| آیات کے     | 129 ڪا جز وضر ٻي ٻيں     | آيات کی تعداد جن | آیات کا  | نمبرشار |
| نمبر شار کا |                          | كا جزوضر بي 128  | شار      |         |
| مجموعه      |                          | اور 129 ہے       |          |         |
| 5           | 4                        | 3                | 2        | 1       |
| 771         | 128,129,256,258          | 4                | 286      | 2       |
| 257         | 128,129                  | 2                | 200      | 3       |
| 257         | 128, 129                 | 2                | 176      | 4       |
| 257         | 128, 129                 | 2                | 165      | 6       |
| 257         | 128, 129                 | 2                | 206      | 7       |
| 128         | 128                      | 1                | 128      | 16      |
| 257         | 128, 129                 | 2                | 135      | 20      |

\_\_\_\_\_

| (INP) |          | ************************************** | اع از که ۱ | ﴿ <i>کروف</i> ِ |
|-------|----------|----------------------------------------|------------|-----------------|
| 257   | 128, 129 | 2                                      | 227        | 26              |
| 257   | 128, 129 | 2                                      | 182        | 37              |
| 2698  | ميزان    | 19                                     | 1705       | 121             |

142x19 = 2698

اس جدول ہے ڈاکٹر خلیفہ رشاد کا طرز استدلال بخو بی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ طرح طرح کے بہت ہے اعداد وشارجمع کر کے اس میں کوئی ایک ایسا مجموعہ بنالینا جو 19 سے بوراتقتیم ہو جائے اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن کامحور 19 ہے۔ آخرکسی سورہ کی مخصوص آبات کے محض نمبر شار کو کیوں جمع کیا جائے اور حاصل جمع کو 19 سے کیوں تقسیم کیا جائے۔اوراگرکسی قانون ہے بیقتیم جائز ہوبھی تو زیادہ سے زیادہ یہ پتہ جلا کہاگر 257=129+128 کے ایک اور جز و کوجمع کرلیں تو 19 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ تو سورہ توبہ کی دوآیات کوالحاقی کیوں سمجھا جائے۔ ڈاکٹر رشاد کی شلیم کردہ سورتوں میں ہے آٹھ الیی سورہ ہیں جن میں 128 اور 129 نمبر کی آیات آتی ہیں۔ان میں ہے کسی سورہ کی ان دوآیات کوالحاقی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آخر سورہ تو بہ ہی کیوں؟ اس کا جواب خلیفہ رشاد نے یہ کہ کردیا ہے کہ اس سورہ کے آغاز میں بسملہ نہیں تھا۔ بیداللہ نے علامت رکھی تھی تا کہ جب 19 کے فارمولے کے خصوصی استعال پر دو آپتیں قرآن سے نکالنی پڑیں تو خلیفہ رشاد کی نظر سورہ برأت کی آیات پر جا پڑے۔ میں کہوں گا کہ بسم التد کے نہ ہونے ہے آپ نے بینتیجہ نکالا ، میں بینتیجہ نکاتا ہوں کہ اللہ نے اس سورہ میں بسم اللہ اس لئے نہیں رکھی تا کہ آنے والی نسلیں متوجہ رہیں کہ خلیفہ رشاد کا حسانی فارمولا اسی سورہ میں پہنچ کر دم توڑے گا اور یہاں اس کا 19 کے عدد سے بنایا گیامحل دھڑام سے پیوند خاک ہوجائے



لین ہمیں 19 کے عدد کی اہمیت کم کرنے سے کوئی خوشی نہیں ہوگ۔ آ ہے ڈاکٹر خلیفہ رشاد کے گوشوارے میں سورہ تو بہ کے اعداد بھی شامل کریں۔ اور پھر دیکھیں کہ پُراسرار 19 ہمارے مسئلہ میں کیا فیصلہ سنا تا ہے۔

| 5    | 4       | 3  | 2    | 1   | گزشتہ گوشوارے کے کالم نمبر    |
|------|---------|----|------|-----|-------------------------------|
| 2698 | 2698    | 18 | 1705 | 121 | گزشته کالموں کا میزان         |
| 257  | 128,129 | 2  | 129  | 9   | سورہ تو ہہ کے اعداد           |
| 2955 | 2955    | 21 | 1834 | 130 | سورہ تو بہ کوشامل کر کے میزان |

خلیفہ رشاد نے ویکھنے میں بڑا طول طویل گوشوارہ بنایا۔اس کے بنائے ہوئے پانے کالموں میں سے کالم 4 اور کالم 5 محض ایک دوسرے کی بے معنی تکرار ہے۔اور کالم 4 ایک تا تین محض نمائش کے لئے ہیں۔ نتائج سے ان کا تعلق نہیں۔اس نے صرف کالم 4 میں جو آیت 129,128 کا نمبر شار لکھا ہے محض ان اعداد کو جمع کر لیا ہے۔ اس جمع کرنے کی نہ کوئی منطق ہے نہ سبب۔ سوائے اس کے کہ ہر کالم کا الگ الگ مجموعہ بھی 19 سے تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر رشاد کو کئی نہ کی طرح سورہ تو بہ 9 کی آیات 128 اور نہیں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر رشاد کو کئی نہ کی طرح سورہ تو بہ 9 کی آیات 128 اور مجموعہ سورہ تو بہ کے اعداد کو شامل کیئے بغیر 19 سے تقسیم ہو جاتا تھا۔ لیکن ہم کیوں نہ نبتاً مجموعہ سورہ تے اعداد کو شامل کیئے بغیر 19 سے تقسیم ہو جاتا تھا۔ لیکن ہم کیوں نہ نبتاً زیادہ معقول طریقہ اختیار کریں اور ڈاکٹر رشاد کی فہرست میں نویں سورہ کے اعداد کو شامل کرتے ہوئے کہلے سے چو تھے کالم تک کے سارے اعداد جمع کرلیں۔ یعنی:

﴿ رَوْفِ اعْارَ ﴾

4940 = 2955 + 21 + 1834 + 130 = 4 + 3 + 2 + 1

اب میں ہرصاحب انصاف سے سوال کرتا ہوں کہ ڈاکٹر رشاد کے فارمولے سے نویں سورہ کی دوآیات جزوقر آن ثابت ہوتی ہیں یا صورتِ حال وہ ہے جس کا دعویٰ خلیفہ رشاد نے کیا ہے؟

اب رہ گئ تاریخی بحث کہ سورہ برات کی دوآیات صرف خزیمہ بن ثابت سے ملیں اور اس بنیاد پر جزوقر آن بنائی گئیں کہ کسی نے کہد دیا تھا کہ خزیمہ کی گوائی دو افراد کے برابر ہے۔ یقینا یہ بخاری کی روایت ہے۔ لیکن خلیفہ رشاد کا تو دعویٰ ہے کہ کوئی صدیث کوئی روایت سوائے قرآن کے قابل قبول نہیں۔ اور صدیث کی تمام کتابیں ہی نہیں جر صدیث کوئی روایت سوائے قرآن کے قابل قبول نہیں بخاری ،سیوطی یا ابن کثیر کی کہی ہوئی برصدیث تحریف شک کی بنیاد پر اس قدر بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیئے کہ قرآن نعوذ باللہ محر ف ہے۔ انہیں تو اس سلسلہ میں خود قرآن سے بوچھنا چاہیئے کہ وہ اپنی حفاظت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کاحتی اور دوٹوک اعلان ہے کہ:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّ لُنَا الذِّ كُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ "م بى اس كى حفاظت أنهم بى اس كى حفاظت كرنے والے ہن۔ "

اب خلیفہ رشاد جس''قرآن اور صرف قرآن' کو مانتا ہے وہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن محفوظ ہے اس کئے کہ اللہ کی زیر حفاظت ہے اور جس حدیث یا روایت کو وہ نہیں مانتاوہ کہہ رہی ہے کہ سورہ تو بہ کی آخری آیات صرف ایک شخص کے کہنے پر شامل قرآن کی مانتاوہ کہہ رہی ہے کہ سورہ تو بہ کی آخری آیات صرف ایک شخص کے کہنے پر شامل قرآن کی مسئیں یا روایت کی۔ سیکس ساب ڈاکٹر رشاد کے پیروکار فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کی بات سیس یا روایت کی۔

خلیفہ ، نماد کے مطالعہ میں شاید یہ مات کہیں رہی کہ آر آن مجید ً بواہوں کی بنماد يرقرآن نبيس كبلاتا بلكه متواتر بوئے كى بنايرقر آن ہے۔ شايد پياصطلاحات انكار حديث تکرنے والوں کے لئے اجنبی ہوں اس لئے وضاحت کر دوں کہ قرآن مجید دو دو گواہوں یا خزیمه انن ثابت کی ایک گوای پر جمع نهیں ہوا بلکہ عہد رسالت میں خود پیٹمبر اسلام مُنتَّ لِينِهِ نِهِ قِراً ن جمع بھی کر دیا تھا اور اس کی اس قدرنشر وا شاعت کر دی تھی کہ سینکڑوں اسحاب قرآن کے حافظ تھے۔ بہت سے حضرات کے پائ تحریری صحیفے تھے۔ جناب رسائتماً ب ملتَّ لِيَنْهِ لِيَهِ مِنْ آن كواس قدر عام كر ديا تھا كهاس ميں كوئى فرو واحد خواہ كيسا بی مااختیار کیوں نہ ہو، جرأت نہیں کرسکتا تھا کہ قرآن میں معمولی ہے معمولی رد و بدل کر سکے۔ ڈاکٹر رشاد نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ان ہی میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ا یک خلیفہ نے ایک آیت میں صرف ایک لفظ واؤ کو ہٹانے کی فرمائش کی تھی تو قارئ قرآن الی ابن کعب نے کہا تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر مجھ سے قراُت رسول کے خلاف قراًت کے لئے کہا گیا تو میں فرمائش کرنے والے کا سر بھاڑ دوں گا۔ نبی اکرم مٹھی آلیے نے اپنی حیات طبیبہ میں قرآن کواک قدر عام کر دیا تھا کہ کسی ایک نسخہ میں سہواً ہا اراد تاکسی تخريف فاروان يانامكن نهيس نقابه

غلیف رشاد کو غالبًا یہ بھی معلوم نہ ہو کہ زید ابن ثابت کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ قرآن جس میں خزیمہ بن ثابت نے دوآ بینی لکھوائی تھیں، اپنے وجود میں آنے کے تمیں سال کے اندراندر نذر آتش ہو چکا تھا۔ نیکن وہ ان علی میشنگ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کم و میش 20 قرآن اور حسیمی لین کا تحریر کردہ کم از کم ایک قرآن آج بھی دنیا کے مختلف عجائب میں موجود ہیں، جن علی وحسین پھیلا کے متعلق خلیفہ رشاو کا دعویٰ گھروں اور کتب خانوں میں موجود ہیں، جن علی وحسین پھیلا کے متعلق خلیفہ رشاو کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سورہ تو بہ میں شامل کی جانے والی ان آیات کی مخالفت کی، اس الحاق

ح روف اعجاز ک

کے خلاف جنگ کی اور آخر ای سلسلہ میں شہید کر دیئے گئے۔۔۔۔ ڈاکٹر رشاد کا دعویٰ ایک بیارک سے خریر شدہ قرآن ایک بے دلیل دعویٰ ہے لیکن ان ہستیوں کے دست بائے مبارک سے تحریر شدہ قرآن ایک حقیقت ہیں اور ان میں بید دونوں آیات اس طرح موجود ہیں جیسے کسی اور نسخہ میں ہیں۔

اسلامی کتب میں ہر دوطرح کی روایات موجود ہیں۔قرآن مجیدحضور ملٹی ایل کی نگرانی میں تر تبیب بھی یا چکا تھا اور جمع بھی ہو چکا تھا۔ اور بیہ کہ بیراصحابؓ کے ہاتھوں بعد پیغمبر ملٹھ کیلئے جمع اور مرتب ہوا۔ ان دوسری قتم کی روایات میں شدید اختلاف اور اضطراب یایا جا ٹا ہے۔علاوہ ازیں بہ خلاف عقل بھی ہے کہ اللہ اپنے رسول ملٹی ہی ہے کتاب پہنچانے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لئے بھیجے اور رسول پیسارا کام خود کرنے کی بچائے اہلیت نہ رکھنے والی امت کے سیر دکر جا کیں لیکن ہمارے نقطۂ نظر سے قطع نظر،خلیفہ رشاد کی این مجبوری ہے کہ وہ قر آن مجید کوعہد رسالت کا ترتیب دیا ہوا تشکیم کریں۔ کیونکہان کے حسابی جمع تفریق کا بہت بڑا حصہ سوروں اور آیات کے نمبر شار سے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ وہ اپن تحریروں میں کسی سورۃ کا نام درج کرنے کی بجائے اس کو ال کے نمبر شار کے ذریعہ متعارف کراتے ہیں۔اب اگرخزیمہ بن ٹابت اور زید ابن ثابت وغیرہ کا جمع قرآن درست ہے تو قرآن کی آیات کے مشکوک ہونے کے علاوہ، ان آیات یا سورتوں کی ترتیب ہے کوئی معجزاتی جمیجہ نہ نکل سکتا ہے، نہ ایسا کرنا درست ہوگا۔۔۔۔۔اوراگرجمع وترتیب قرآ ن عہدرسالت میں ہوا ہے تو خزیمہ کی اکلوتی گواہی اور باتی آیات پر دو دو گوای قرآن کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوسکتیں۔

دراصل ان دو آیات کا نه ملنا اورخزیمه کی گواہی وغیرہ کی پوری روایت کا جمع قرآن جیسے ضروری معالم ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ بیمحض حکومت کی ذاتی مجبوری تھی کہ النكے بائر كوئى ايك بھىنسخەقر آن نېيى نفا۔ جب كەمدىينە ئے گئى گھروں ميں جتى كەبعض ہیوہ عورتوں کے باس قرآن کی ایک نہ ایک جلدموجودتھی۔ دوسری طرف حضرت علی الظیلا کا قرآ ن ہے وابسٹگی کا بیرعالم تھا کہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قرآ ن کی ما قاعدہ نقلیں تیار کرنے اور اس میں تغییر ئی تشریحات لکھنے میں اس قدرمصروف ہیں کہ گھر ہے با برہیں نکلیں گے۔ بیرساری صورت حال عکومت کے لئے شختہ تشویش کا ماعث تھی کہ خود کو نائب رسول کہنے والے خود کو قرآن سے وابستہ کیسے ثابت کریں؟ اس اثناء میں ستم پیہ ہوا کہ حضرت علی علیلنفاقر آن حکیم کی ایک نقل (ماسٹر کالی) تیار کرے اربابِ اقتدار کے یاں آ گئے اورانہیں بھرے مجمع میں پیشکش کی کہ اس جلد کواپنے پاس رکھ لیں۔ حکمرانوں کے لئے یہ بڑی دشوار گھڑی تھی۔ اگر ملی علیات کا قرآن قبول کرلیا جائے تو قرآن اور رسول گ ے حکمرانوں کی لاتعلقی اور علی علیتندیم کا گہرا ربط ٹابت ہوتا ہے۔اگر اس قر آن کورد کر دیں تو عام مسلمانوں کو کیسے بتا کیں کہ پیغام رسالت قرآن سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ۔۔۔۔ چنانچے ضرورت تھی کہ علی علاقتہ سے قرآن نہ لیا جائے اور کسی ہے ایک نقل تیار کرا کے حکومت اپنی تحویل میں رکھ لے۔ حالات کے تقاضوں نے مجبور کیا کہ کسی بررگ سحالی کی خدمات حاصل کرنے کی بجائے کتابت قرآن کے لئے ایک ۲۳،۲۳ سال کے انصاری نوجوان زیدابن ثابت ہے کہا گیا کہ وہ ایک نسخہ قرآن تیار کر دیں۔ زیدائن ثابت اس کام کے لئے قطعا اہل نہیں تھے۔ پہلے تو انہوں نے طرح طرح کے عذر پیش کیئے اور بیاعتراف کیا کہاں کام کی بجائے انہیں کو وِ احداثھا کرایک جگہ ہے دوسری جگه پرر کھنے کو کہا جاتا تو وہ آسان ہوتا۔لیکن آخر کاررضامند ہو گئے۔اب اس کام کیلئے نہان کے پال قرآن حکیم کی کوئی نقل تھی اور نہ و وخود حافظ قرآن تھے چنانچے مسجد کی میڑھی پر بیٹھ گئے اور سرکاری سطح پر اعلان ہو گیا کہ لوگ ان کے سامنے آ کر قر آن سناتے ر جیں اور وہ دو دو گوا ہیوں پر لکھتے ۔ جیں۔ ایسے موقع پرخزیمہ ابن ٹابت نے دوالی آبیس منائیں کہ اتفاق سے اس کی کوئی گواہی نہیں آئی۔ ان آبیوں کی گواہی کیلئے اعلان عام کرنا سیاست وفت کے نقاضوں کے فلاف تھا۔ کیونکہ اس طرح قرآن نکھنے والوں کی اپنی لاعلمی کا اظہار بوتا کہ کسی جزؤ قرآن کے قرآن ہونے یا نہ بونے کی تصدیق نہیں کر سکتے اس ۔ لئے خزیمہ کی گواہی کو دو کے برابر قرار دے کرود آیات لکھ لی گئیں۔

اس طرح جوسی قرآن تیار ہوا تھا وہ محض ایک علامتی نسخہ تھا اور اسے تقریباً 20 سال تک بھی کسی نے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ کہنے کو بیسی قرآن حضرت ابو بکر کو پیش کیا گیا۔ پھران سے حضرت مرکے پاس آیا۔ بعد ازال ان کی صاحبز ادی ام المونین حفصہ کیا۔ پھران سے حضرت مرک پاس آیا۔ بعد ازال ان کی صاحبز ادی ام المونین حفصہ کے پاس رکھا رہا۔ حتی کہ حضرت مثان کے عہد میں پھرضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن حکیم کا کوئی سرکاری نسخہ بھی ہونا چاہئے۔ اس غرض سے اس مرتبہ ایک جارر کئی کمیشن بنایا گیا جس کے سربراہ سابقہ تجربہ کار زید ابن ثابت بنائے گئے۔ اس کمیٹی نے حضرت حفصہ کے پاس موجود نسخہ تر آن مثلوایا تو دو باتوں کا انکشاف ہوا ایک تو یہ کہ اس قرآن کوئس سے۔ نے مار مرتبہ بھی نہیں بڑھا۔ دوسرے یہ کہ بینسخہ انتہائی ناتص ہے۔

اس سلسلہ میں خود امام بخاری کی متخب کردہ ایک روایت نے ان حقیقتوں کا انگشاف کیا۔ انہوں نے اپنی صحح کی چوتی جلد میں (پارہ-20) کتاب النفیہ میں ایک باب جمع القرآن ( شار باب 961) میں وہ واقعات جمع کیئے ہیں جو'' جمع قرآن' کے سلسلہ میں عہد ابو بکر میں چیش آئے۔ سورہ تو بہ کی دوآیتوں کا صرف خزیمہ سے حاصل ہونا اسی روایت میں عہد عثانی اسی روایت میں عہد عثانی میں '' جمع قرآن' کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس تفصیلی روایت کا ایک جزؤ جو ہماری اس وقت کی بحث سے متعلق سے مملاحظ ہو۔

خ المجان علی المجان کی الم

''۔۔۔۔۔حضرت عثان نے ام المونین حفصہ کو کہلا بھیجا کہ اینا مصحف ہمارے پاس بھیج دو ہم اس کی نقلیں اتار کر کے پھرتم کو واپس کر دیں گے۔ ام المومنین حفصہ نے بھیج دیا۔حضرت عثان نے زید بن ثابت اور عبداللہ ابن زبیر اورسعید ابن عاص اور عبد الرحمٰن ابن حارث بن ہشام کو حکم دیا۔ انہوں نے اس کی نقلیں اتاریں۔حضرت عثان نے تینوں قریش کے لوگوں (زید کے علاوہ باقی تین) ہے ہے جھی کہلایا اگر کہیں تم میں اور زید بن ثابت میں قراۃ میں اختلاف ہوتو قریش کے محاورے کے موافق لکھنا اس لئے کہ قرآن ان ہی کے محاور ہے پر اتر اہے۔ چنانچہ انہوں نے ایبا ہی کیا۔ جب مضمون کو تیار کر چکے تو حضرت عثمان نے ام المونین حفصہ کامصحف تو ان کو واپس کر دیا اور ان مصحفوں میں ہے ایک ایک مصحف ہر ملک میں بھجوایا اور اس کے سواجتنے الگ الگ پر چوں اور ورقوں میں قرآن لکھا ہوالوگوں کے یاس تھا سب کے سب جلا دینے کا حکم دیا۔ ابن شہاب نے کہا مجھ سے خارجہ ابن زیدابن ثابت نے بیان کیا،انہوں نے زیدابن ثابت سے سناوہ کہتے تھے جس زمانے میں ہم مصحف لکھ رہے تھے اس وفت سورہ احزاب کی ایک آیت کا پیتانہ چلا۔ وہ حضرت حفصہ کے مصحف میں بھی نہیں تھی اور میں نے رسول الله طَنْ يُلِينِهِ كووه آيت براجة سنا تھا۔ آخر ہم نے اس كى تلاش كى۔ پھروہ خزیمہ بن ثابت انصاری ہے ملیں ، وہ آیت ہے:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ جم ن الله عَلَيْهِ ﴾ جم ن اس كوسوره احزاب مي لگاديا-'

بخاری کی اس روایت ہے بخو نی انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ زیدابن ثابت کا لکھا

المروف الخالي المعالم المعالم

ہوا قرآن صرف یہ بتانے کے لئے تھا کہ ہمارے پاس بھی قرآن ہے ورنہ یہ ممدن نہیں کہ معنے منہ منہ منہ کا مضرت مرموداس قرآن سے تلاوت کر ہی اوران کوسور ذاحزاب میں ایک آیت کی کی کا احساس ہی نہ ہو۔ خیال رہے کہ یہ قرآن بعد میں جی کا مشیل آیا اور ملامہ وحید افزمان ، شارح سیح بخاری نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ نوع قرآن حفرت منارح سیح بخاری نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ نوع قرآن حفرت مفصہ کے پاس رہا۔ مروان ابن تھم نے ام المونین سے ما نگالیکن انہوں نے و بے سے انکار کر دیا۔ ام المونین کے انقال کے بعد مروان نے دھوکہ دے کریا نے واصل کیا اور اسے نذر آتش کر دیا۔

ال نادر نسخہ کو جلائے جانے کا سبب خود مروان نے بتایا کہ اگر نہ جلایا جاتا تو مسلمانوں میں فساد پیدا ہو جاتا۔ دوسر کے لفظوں میں زید ابن ڈابت نے اس کی تحریر میں اس قدر غلطیاں اور کوتا ہیاں کی تھیں کہ اس کا منظر عام پر آنا ایک طوفان عظیم کا سبب بنتا۔۔۔۔۔اس ساری گفتگو سے بخو بی واضح ہو جاتا ہے کہ خزیمہ ابن ثابت کی اکلوتی گوائی سے جوقر آن لکھا گیا اس کا آج کے قرآن پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ۔اور اگر زید کو ان آیات کا خود علم نہیں تھا تو یہ ان کی المیت کو مشکوک بناتا ہے۔ اس کا کوئی اثر قرآن مجید کی صحت پر نہیں بڑنا۔

اور اب اس سلسلہ کی آخری بات کہ بخاری، انقان اور تغییر ابن کشیر کی بیان کردہ روایت (کیفر ابن کشیر کی بنیاد کردہ روایت (کیفر ایک کا کلوتی گوائی پرسورہ تو بہ میں دوآیات بڑھائی گئیں) کی بنیاد پر خلیفہ رشاد ان دونوں آیتوں کو خارج از قرآن کررہ ہے ہیں ۔ نو وہی بخاری ، انقان اور تغییر ابن کثیر نے ریمی لکھا ہے کہ سورہ احزاب میں بھی ایک آیت دورعثان میں صرف خزیمہ کی گوائی پر شامل کی گئی ۔ تو اب اس آیت کو بھی کتاب البی سے خارج کیجئے ۔ بلکہ سورہ نو نو بہ کی آ بخت ور مارہ نی کینے ۔ بلکہ سورہ نو نو بہ کی آ بیت تو عبد ابو بھر میں شامل کی گئیں تھیں کہ ابھی آ نحضور مارہ نی کینے کے وصال

کوزیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور اوگوں کوعہدر سالت کا قرآن حضور ملتی آیلی کی زبان سے سا ہوا یاد تھا۔ اگر بقول خلیفہ رشاد اس وقت قرآن میں دوآ بیتیں بلا دشواری کے شامل ہوگئیں تو ہیں باکیس سال بعد دورِعثانی میں سورہ احزاب میں صرف خزیمہ کی شہادت پر ایک آیت کا اضافہ اور زیادہ مشکوک معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر رشاد کے خیال میں واحد گواہی کی وجہ سے سورہ تو بہیں آیات الحاقی ہیں تو اسے سورہ احزاب میں بھی ایک آیت کی شمولیت پر اعتراض ہونا جاہئے تھا۔ اب اس کے علاوہ کیا کہا جائے کہ ڈاکٹر موصوف نے یا توضیح بخاری پڑھی نہیں ، یا پڑھ لینے کے باوجود وہ ایک اور آیت کو خارج کر کے اینے حساب کو مشکوک بنانانہیں جا ہتے تھے۔

·····

\_\_\_\_